# سيوان بيسار

يعثى

میر محصدی بیدار دهلوی کے کلام کا مجموعة به تصیح و حواشی و مقدمة از در حیال احید قدوائی ' ام ' اے لیچرر آردو ' مسلم یونیورسٹی ' علی گڑة .

العآبات : مندستانی اکهتیدی <sup>4</sup> یو - چی ... ۱۹۴۷ و

# سيوان بيدار

يعلى

میر مصمدی بیدار دهلوی کے کلام کا مجموعة بهتصیح و حواشی و مقدمت از جلیل احمد قدوائی 'ام' اے لکچرر اُردو' مسلم یونیورسٹی 'علی گولا ،

> العآباد : هندستانی اکیڈیسی ٔ یو - پی ۱۹۳۷ و

Published by
THE HINDUSTANI ACADEMY U.P.
ALLAHABAD.

FIRST EDITION: Price Paper Rs. 1-8-0 ,, Cloth Rs. 2-0-0

Printed by
S. GHULAM ASGHER, AT THE CITY PRESS,
ALLAHABAD.

سر سید ثانی

عالى جذاب نواب مسعود جنگ تاكتر سر سيد واس مسعود صاحب

بی ' اے ( آکسن ) بار ایت لا ' ال ال - دی -

وزير تعليبات رياست بهويال

کے نام

ء ' نگاه مرد مومن سے بدل جاتی هیں تقدیریں!

### مقدمة[١]

علیکتن میں بدایوں کے رهنے والے ایک سیالنی بزرگ مولوی حضور احمت پرانی کتابوں اور بدایوں کے یم<del>ر</del>وں کا بیوپار کرتے میں - پھرتے پھراتے سال میں دو ایک مرتبة ولا مهرے باس بھی تشریف لے آتے هیں - برانی کابیں کبھی کبھی لیکن پیڑے میں اُن سے بہت دفعہ خرید چکا ھوں - اُن کے ذریعہ سے بعض نادر و نایاب کتابیں مشتاقان ادب کو مل جاتی هیں - علیگدہ ھی کے حسیب گئیج میں جو ایک پرانی کتابوں کے کیرے اور عاشق زار اور بزرك قوم نوأب صدر يار جنگ بهادر مولانا حبهب انرحمن خال صاحب شرواني وهتے میں اُن کے مشہور کتب خانے میں بھی ان حضرت کی بدولت پرانی كتابيں پهونچ جاتى هيں - ميرى خوش قسمتى سے ايك مرتبه ' كوئى چه سال هوئے ، وہ مدر بے پاس ایک قلمی کتاب لائے جسے میں نے أبع کتب خانه کے لیے ان سے خرید لیا ۔ پہلی نظر میں ایک هی جلد میں بندھے هوئے ہے کسی گم نام شاعر کے دو دیوان معلوم هوئے مگر تتحقیق کرنے سے پھی چلا کہ یہ میر محمدی بیدار دهلوی کا اُردو اور فارسی کلام ہے۔ اس علم کا هونا تھا کہ میری خوشی کی انتہا نه رهی - شوق هوا که دیگر ارباب ذوق سے اس کا تذکرہ كروں اور اس گنج بيها كو بازار ميں اؤں - چنانچه اسى وقت سوچ ليا تها كه جلد سے جلد یم فرض ادا کروں گا اور دراصل مضمون آب تک تیار هو کے کب کا چھپ گیا ہوتا لیکی بعض خانگی وجود سے یہ ٹیک ارادہ اب تک پورا نہ ہوسکا بہر حال آج کی صحبت میں بیدار کے جو حالت مجھے معلوم هوسکے وہ ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سر دست صرف اُن کے اردو کالم پر بعدث و تبصره کروں گا ' فارسی کالم پر تبصره کسی آیلده فرصت کے لیے سلتوی كرتا هون -

<sup>[</sup>۱] سمیرا یک مضبوں هندستانی اکیتمی کے رسالہ بایت ماہ جنوری سند ۱۹۳۱ میں شایع هوا تها ' اب اکیتمی کی فرمایش پر میں نے اس پر نظر ثانی کی ھے تاکہ یہی مضبون '' دیران بیدار '' کے مقدمے کا کام دے ۔ [مرتب] -

مهر[۱] متعمد على عرف مير متعمدي المتنفلص به بيدار دهلي متعله عرب سرائے کے رہنے والے اور میر و سودا کے هم عصر تھے - انہوں نے اردو اور فارسی هونوں میں مشق سخین کی اور استادی کا مرتبه حاصل کیا تھا۔ مولانا محمد فیخرالدین دعلوی کے مرید تھ اور آنھیں کے فیضان صحیت سے انہوں نے طریقۂ چشتیہ کے اذکار و اشغال کی ورزش کی اور لباس درویشی اختیار کرکے آخر خرقهٔ خلافت بهنا - مرنے سے کچھ، دن بہلے دھلی چھور کر آگرہ چلے گئے اور كتره دندان فيل ميس مقيم هوئه اور وهيس انتقال كيا - كلام ان كا بهت بامزة اور جا بجا معرفت و اخلاق مهى دوبا هوا هـ - بهدار كا ديوان عام طور پر نهيس ملتا ' ناياب نهيس تو كمياب ضرور هے - مهربے علم ميس عليمُدَة ميس أس كا ايك نسخة مولوي احسن مارهروى صاحب كے باس هے - ايك نسخه حیدر آباد میں مولوی عبدالعق صاحب کے پاس ہے اور مولانا حسوت موهانی غے بھی بیدار کا دیوان دیکھا ہے کیونکہ اُنھوں نے اُن کے کلام کا انتخاب عرصه ھوا رسالۂ اردوئے معلی میں چھاپا تھا اور جگھ بھی شاید اس کے نسخے ھوں جن کا مجھے علم نہیں - تعجب ھے کہ بیدار کے کلام کے ھوتے ھوئے مولوي عبدالحق صاحب نے اس کی اشاعت کی اب تک فکر نه کی - بلکه کچه دن حوثے انجمن ترقی اردو نے مرزا فوحت الله بیگ صاحب کے مقدمه کے ساتھ دیوان یقین شایع کیا هے - اس مقدمے کے متعلق یه تصنیه کرنا مشکل هے که یه مرزا صاهب کے " لطائف و ظرائف" میں سے ھے یا واقعاً انہوں نے سنجیدگی سے یہ کام کیا ہے ' تاریخی حیثیت سے انعام اللہ خاں یقین کی شہرت اور ان کے هیوان کی اشاعت کی ضرورت مسلم ، لیکن جهان تک حسن بیان ، لطف علم أور شاعوانه كمال كا تعلق هے ، مرزا صاحب معاف فرمائيس اگر ميں عرض كروں كة إنهوں نے ضرورت سے زيادة عقيدت سے كام ليا هے - يقين كا كلام بة حيثيت مجموعی روکھا پھیکا اور پےلطف ہے اور بیدار کے کالم کے مقابلہ میں تو اس کے اشعار بالكل يه رنگ و ذائقه معلوم هوتے هيں ؛ مكر اسے كيا كيجائے \_ع ،

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

قدیم أردو تذکرہ نویس شعراء کے حالات زندگی عام طور پر اور بیدار کے متعلق معلومات خصوصومت کے ساتھ، بہت کم دیتے هیں - مهر حسن هی

<sup>[</sup>١] - تذكرة كل رعنا ٬ مولفة حكيم مرلوق عبدالحدَّى موحوم ٬ صفحه ٢٠٠ -

صرف ایک ایسے بزرگ پائے گئے جنہوں نے اپ تذکرہ میں بیدار سے کسی قدر ذاتی واقفیت کا اظہار کیا ہے - فرماتے میں '' قریب چہاردہ سال شدہ باشد که فقیر اورا در لباس دردیشی در شاهجہاںآباد دیدہ بود - طبع درد مند داشت ' باریک و منحنی' به زیور علم و حیا آراستہ' معلوم نیست که الحال کجا است[1] '' تذکرہ شعرائے اُردو کی تالیف کا زمانہ ۱۱۸۸ اور الحال کجا اسجری کے مابین ہے[۲] - اگر بیدار کا حال میر حسن نے +11 مجری میں لکہا تو ظاہر ہے کہ ۱۱۷۱ هجری کے لگبھگ انہوں نے بیدار کو لباس میں لکہا تو ظاہر ہے کہ ۱۱۷۱ هجری کے لگبھگ انہوں نے بیدار کو لباس درویشی میں دیکھا تھا - اسی کے ساتھہ میر تقی میر کے الفاظ بھی قابل غور میں - فرماتے هیں '' جوانے است از یاران مرتضی قلی بیگ فراق' مصرعهٔ ریخته درست موزرں می کند [۲] '' اس کے بعد بیدار کا یہ ایک شعر پیش درست موزرں میں جو تذکرہ میر حسن اور دوسرے پرانے تذکروں میں بھی پایا حاتا ہے: -

صفا الماس و گوھر سے فزوں ھے تیرے دنداں کو کیا تجھے لب نیں ھمرنگ خجالت لعل و مرجاں کو $[^{\gamma}]$ 

معلوم هوتا هے که گو بیدار میر کے همعصر تھے لیکن تذکرہ میر کی تحریر کے وقت وہ کم عمر اور غیر معروف هوں گے ورنه میر صاحب اُن کے کلام کی دل کھول کر داد دیتے کیونکه آزاد کے قول کے خلاف [٥] میر صاحب نے ایک تذکرہ میں جس انصاف اور بے لاگ اظہار رائے کا ثبوت دیا هے وہ اس سے ظاهر ہے که سجاد اکبرآبادی کے حال میں ' جنہیں وہ '' مرد طالب علم "

<sup>[1] -</sup> تذكرةً شعرائم اردو مولفة مير حسن ، معيومة مسلم يونيورستّى يريس ، سنة 1917 م

<sup>[</sup>٢] - مقدمة تذكرة شعرائے أردو ' صفحة ٢-

<sup>[4] -</sup> تكات الشعرا ، مولفك مير تقى مير ، مطيوعلا نظامي بريس بدايون ، صفحة ١٢٠٠ -

<sup>[7]</sup> \_\_ يه شعر قلط هے - ديوان بيدار ميں اس طرح پر كوئى غزل قهيں - ية مطلع اصل ميں يوں صحيم هے :\_\_

صفا الباس و گوھو سے نزرں ھے تیرے دنداں کی کہاں تھھھ لب کے آگے ندر و تیبت لعل و مرجاں کی

<sup>[0] --</sup> میر کی بد دماغی کے سلسلہ میں لکھتے ھیں کہ میر نے ٹکات الشعرا کے دیباچہ میں ایک ھزار شاعررں کا حال لکھنے کو کہا ھے '' ان ھزار میں ایک بے جارہ بھی طعنوں اور مائمتوں سے نہیں بیتا '' (آب حیات ' مطبوعة کریس پریس القور ' صفحه ۱۱۱) -

لکھتے ھیں ' اور ان کے اشعار کے انتخاب میں انہوں نے تیرہ صفحے صرف کیئے میں اور ان کے اس شعر پر: —

ٔ عشق کی نساؤ پسار کیسا هووے جسو یه کشتی تسرے تو بس دویے

لكهتت هين " همة شعر سبحان الله ليكن فقير رأ أز ديدن أيس شعر تواجد دست بهم می دهد ، از بس که از خواندن ایس شعر حظے بر می دارم ، مى خواهم كه به صد جا به نويسم " [1] نكات الشعرا كي تاليف كا زمانه ۱۱۹۳ اور ۱۱۹۹ هجری کے مابین ہے [۴] - اگر میر صاحب نے بیدار كا حال ١١٢٥ هجري مين لكها تها اور هم اندازاً بيدار كي عبر اس وقت بیس سال کی مان لیں تو اُن کی تاریخ پیدائش ۱۱۳۵ هجری هوئی [۳] اس حساب سے گویا میر حسن نے انہیں کم و بیش انتیس سال کی عمر میں درویشی کے حالت میں دیکھا تھا۔ یہ خیال رہے کہ میر حسن نے هرچند که چوده برس پیشتر بیدار کو لباس درویشی میں دیکھا تھا بھو بهي ولا انهيس الله تذكره ميس "جوان محمد شاهي" هي لكهتم هيس -قايم الله تذكره مين لكهتي هين " ازچندے تغير لباس كرد ' باستغنائے تمام بسر برد " [٣] یه تذکره میر تقی کے تذکرے سے دو چار سال بعد کا ہے [٥] اس سے اس واقعہ کی که بیدار نے نوعمری میں درویشی لے لی تھی تائيد هوتي هے - مولوي عبدالصلي مرحوم أنتي تذكره ميں لكهتم هيں كه بیدار نے ۱۲+۹ هجری میں رفات پائی ' اس حساب سے اُن کی عمر چونسته برس کی هوئی - اقسوس هے که قدیم شعرا کے حالات جمع کرتے وقت همیں صرف قیاسات اور حسابات سے کام لینا پوتا ھے اور تذکری نویس أس باب میں بہت كم اعانت كرتے هيں - ممكن هے كه يه قياسات غلط

<sup>[1]</sup> \_ نكات الشعرا " صفحه ٥٥ -

<sup>[7]</sup> \_\_مقدمة معنون نكات ، نوشتة مولوى عبدالحق ، صفحه ٢ -

<sup>[</sup>۳] \_\_واضع ہو کلا ٹکات الشعوا خود میر صاحب کے شباب کا کارناملا ہے ، اس لئے بیدار کی عبر تذکرہ کی تحریر کے وقت بیس بائیس سال سے زاید ماننا خلاف تیاس ہوگا .

<sup>[</sup>٣] - متفزن نكات ، مطبوءة انتجبن نُوقى أُردر ، صفحه ١٣ -

<sup>[</sup>٥] - مقدمهٔ مخزن نکات ، صفحه ۲ -

هوں مگر کم از کم اس سے شاعر کے زمانہ اور عمر کا کسی نہ کسی حد تک صحیح تعین ضرور هو سکتا ہے -

پرانے تذکروں میں سے نکات الشعرا مولفهٔ میر تقی ' مخزن نکات مولفةً قايم ' چمنستان شعرا مولفة شفيق اور تذكرة شعرائه أردو مولفة مير حسن میں بیدار کے حال میں صرف تین تین چار چار سطریں لکھہ دینے پر اکتنا کیا گیا ہے - ان میں سے بھی بعض میں حالات اور اشعار کہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کہیں بغیر حوالہ صرف نقل کر دئے گئے هیں۔ میر صاحب بیدار کو " از یاران مرتضی قلی بیگ فراق " لکهتم هیں - میر حسن " از شاگردان مرتضى قلى بيك فراق " بتاتے هيں - مرزا على لطف لكهتے ھیں "دوستوں میں سے خواجہ میر درد تخلص کے تھے ' نزاکت سے معنی کی بخوبی آشنا اور زباندانان دلی سے همیشه هم نوا رهے هیں - کهتے هیں کہ کلام ایدا انھوں نے اصلاح کی تقریب سے خواجہ میر درد کو دکھایا ہے اور اس نقادبازار معانى سے فائدہ بہت سا اُتھایا ھے " [۱] صاحب سكن شعرا " شاگرد مرتضى قلى خال فراق " [٢] بتاتے هيں - شيفته نے بهي لکها هے " از شاگردان مرتضی قلی بیگ فراق شیره می شوه " [۳] جدید تذکره نویسوں میں سے آزاد کے هاں بیدار کا ذکر نہیں ہے 'صاحب شعرالهند لکھتے ھیں " خواجه ( میر درد ) صاحب کے صاحب دیوان شاکرد ھیں اور زباندانان دلی سے همیشه هم نوا رهے هیں یه مضمون غالباً اُنهوں نے گلشن هند سے اُوایا ہے۔ قدرت الله شرق اُن کو مرتضی قلی بیگ فراق کا شاگرد کہتے ھیں اور میر صاحب نے بھی اُن کو انہیں کا شاگرد لکھا ھے '' [۱] -مولوی عبدالحمتی صاحب نے کسی قدر تفصیل سے کام لیا اور هر چند که أنهوں نے کوئی حواله نهیں دیا وہ بیدار کو اُردو میں خواجة میر درد اور فارسی میں مرتضیٰ قلی بیگ فراق کا شائرہ بتاتے هیں - خود بیدار کے أردو كالم ميں كوئى ايسى غزل يا نظم نهيں جس سے أن كے درد كے شاكرد ھونے کا قطعی ثبوت بہم پہونچے ' یہ ضرور ھے کہ اُنہوں نے درد کی طرح پر

<sup>[1]-</sup> كلشن هند "معليوعلا رفاة عام يريس الهور " صفحلا ٥٩ -

<sup>[</sup>٢]--- الله مولفة عبدالغفور خال نسام ، مطبوعة نول كشور يريس ، صفحة ٧٢ -

<sup>[</sup>٣] - گلشن بے خار ، مطبوعة دول كشور پريس ، صفحة ٣٥ -

<sup>[</sup>١]-شعرالهند ، مفصد ١١١٠ -

فزلیں بہت سی کہی ھیں اور کہیں کہیں اپنی فزلوں میں درد کے اشعار ضم کیے ھیں۔ حضرت درد کی ضم کیے ھیں۔ حضرت درد کی وفات پر جو قطعہ تاریخ بیدار نے فارسی میں لکھا ھے اُس میں بھی اُنھوں نے ایک کو" از غلاما نش یکے " ھی لکھا ھے جس کے معنی " یکے از معتقدیں او" بھی ھوسکتے ھیں صاف صاف شاگردی کی تصریح نہیں کی۔ وہ قطعہ یہ ھے: —

آفتاب أمت دین محمد خواجه میو مطهر علم علمی و وارث اثنا عشو حضوت دود آن که از درد فراق عندلیب نالهٔ یا نا صرش می کرد بر دلها اثر حیف کو دنیا بعیر شصت و هشتم سالگی جانسب اعلاء علیین او کرده سفو بندهٔ بیداو کان هست از غلاما نش یکے جست از وقت وصال و روز وماهش چون خبر یک پهر شب مانده هانف کرد واویلا و گفت هائے بود آدینه و بست و چهارم از صفر [1]

تذکرہ نویسوں کا یہ اختلاف آرا اور اجتماع ضدین ہے حد پریشان کن ہے اور بھدار کی تلمیذ کی نسبت بغیر مکمل تتحقیق کے مھرا دل مطمئن نہیں ہوتا تاهم یہ واقعہ ہے کہ وہ عام طور پر درد ھی کے شاگرد سمجھے جاتے ھیں چنانچہ مجھے دوران تتحقیق میں حکیم آغا جان عیش دھلوی کا ایک مقطع ملا ہے جس کے دیکھنے کے بعد لطف اور مولوی عبدالتحثی کا یہ کہنا غلط نہیں معلوم ہوتا کہ بیدار اُردو میں خواجہ میر درد کے شاگرد تھے - وہ شعر نہیں حالے ہے۔

<sup>[1]</sup> سمقدمظ دیوان درد \* مطبوعظ نظامی پریس بدایرں - نوشته مولوی حبیب الرحس خاں صاحب شروانی \* صفحه ٥ \* یه تعلظ بیدار کے نارسی دیوان میں جو میرے پاس هے محبه تہیں ملا \* حال آنکھ اس میں بہت سے تعلمات تاریخ هیں \* مختملة ان کے اپنے مرشد مولانا تعقراندین دهلوی کے وفات پر جو تعلم تاریخ کہا هے وہ یهی موجود هے - اسی مقدمة میں مولانا شروائی نے خواجہ میر درد کے شاگردری اور اُن شعرا کے نام دئے هیں جو اُن کے نیفس صحبت سے شروائی نے خواجہ میں بیدار کا نام نہیں هے -

#### مجرم کا میں شاگرہ وہ پیدار کے شاگرہ ھے عیص سلالہ مرا یوں درہ و اثر تک [1]

بہر حال جہاں تک قوی روایات کا تعلق هے غالباً اس بات کو مان لینا چاهئے که بیدار اردو میں خواجہ میر دود کے شاگرد تھے - اس کا ایک اور قیاسی شہوت خود بیدار کے کلام کی سادگی و شیرینی اور اس کا ایک حد تک عارفانه رنگ هے - بیدار کی بعض غزلیں تو بالکل ایسی هیں که اگر مقطع نکال دیا جائے تو بلا پس و پیش انہیں دود کی غزلیں کہہ سکتے هیں - مولوی عبدالحثی موجوم نے یہ بھی لکیا ہے کہ بیدار نے دو دیوان یاد کار چھورے - میرے لئے اس نتیجہ پر پہونچنا مشکل نہیں کہ ایک دیوان اردو اور ایک میرے لئے اس نتیجہ پر پہونچنا مشکل نہیں کہ ایک دیوان اردو اور ایک فارسی کا هے اور دونوں کا ایک ایک نسخه خوش قسمتی سے میرے پاس ہے -

[1] --- مرزا فرحت اللا بیک صاحب نے ایک مضبوں حکیم آغا جان عیش پر رساللا اردر جلد ۸ - حصلا ۳۲ میں لکھا ہے جس سے یہ شعر نقل کیا گیا ہے ، اس ، ضموں کے ایک فت قوت میں بیدار کا بھی قین چار سفاروں میں حال درج ہے اور انھیں درد و اثر کا شاگرہ بتایا گیا ہے - محکن ہے درد کے انتقال کے بعد پیدار نے اثر سے بھی اصلاح لی ہو - اس شعر سے میرے کام کی دو باتیں نکل آئیں ایک تو یہ کلا بیدار حضوت درد کے شاگرہ تھے - دوسوے یلا کہ بیدار بعد میں خود بھی استاد و صاحب تلمذہ ہوئے - صاحب شعرالهند نے تذکرہ قدرت قلبی کے حواللا سے تلامذہ ہوئے - صاحب شعرالهند نے تذکرہ قدرت قلبی کے حواللا سے تلامذہ بیدار میں صوف شیخ معمد حاجی حشیت کا نام لکھا ہے جن کا نبونگ نام یہ ہے :--

نہیں ھے خوت مجھے گوئلا سب جہاں پھر جائے

پہ یہ غضب ہے جو وہ یار مہرباں پھر جائے کہیں ہیں لوگ مجھے دیکھہ کوئے قاتل میں الہی یاں سے سالست یہ نوجواں پھر جائے

(شعرالهند جله ، اول ، صفحه ۱۹۰)

(أردو)

اس شعر نے تلامدہ بیدار میں معجرم یعلی حکیم آغا جان عیش کے اُستاد کا اور اضافہ کیا ۔ اُن کے معتصر حالات یک ھیں :۔۔۔

> نگہ دزدیدہ کیوں پہینکے ھے تو اے است عیسی دل و سیلہ کو ترزے ھے یہ پسترل توانسیسی یہی ھے آززو روز جزا میں اپنی اے معیرم علی کی فاشیہ داری ھو اور دُلدُل کی سائیسی!

مگر مشخلف تذکروں سے مقابلہ کونے پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض اشعار یا غزلیں میرے نسشے میں نہیں میں جس سے گمان ہو سکتا نے تم فونوں دیوان اردو کے تھے - لیکن چونکہ ایسی غزلوں کی تعداد کم ہے اس نئے زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاتب کی بے پروائی سے نقل ہونے سے رہ گئیں یا کسی اور کی غزلیں میں جو بیدار کے نام سے مشہور ہو گئیں جیسا کہ آئے چل کر ایک مثال سے ظاہر ہوتا ۔

دیوان بیدار بانگ درا کے سائز کے ۱۳۷ صفحوں پر مشتمل ہے۔ اگر شایع کیا جائے تو دیوان درد کے برابر حجم ہوگا۔ کافد پرانا ' بادامی ' چکنا' کہیں سے خراب نہیں ہوا ہے۔ اس میں چہوتی بڑی ۲۲۱ غزلیں ہیں ' ۲ رباعیاں ' ۲ نعتیه مسدس اور ۱۱ مختمس - ان گیارہ میں سے ایک خود آپنی غزل پر تضمین سمجھئے - یہ غزل دیوان میں دوسری غزلوں کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا مقطع بھی وہ نہیں ہے جو عام طور پر مختلف تذکروں میں ملتا ہے ' یعنی یہ مقطع نہیں: —

چهور کر کوئے بتاں جاتا هے تو کعبه کو

جلد پهريو تجهے بيدار خدا كو سونيا [١]

باقی تهن تضمینیس خواجه حافظ کی غزلوں پر ' دو دو خسرو ' درد اور سودا کی فزلوں پر اور ایک تضمین قائم کی غزل پر - دیوان کی ترتیب میں یه جدت هے که ردیف وار غزلوں کے سانه، رباعیاں بهی درج هیں - کتابت باریک هے اور جا بجا املا اور هجا کی غلطیاں هیں - کاتب کا نام نبی بخص هے - خوص خط نبیں هے - خود اعتراف کرتا هے " به خط بد خط نبی بخص " خوص حکر کتابت صاف هے - سال کتابت درج نهیں [۲] لیکن بیدار کی زندگی کے زمانه کا نسخه نہیں هے کیونکه آخر میں خود لکھا هے " تمام شد دیواں من ومانه کا نسخه نہیں هے کیونکه آخر میں خود لکھا هے " تمام شد دیواں من

<sup>[</sup>۱]--تذکرہ میر حسن اور دوسرے تذکروں میں یہ شع بیدار سے منسوب ہے مگر اصل میں یہ شعر میر کا ہے اور یوں صحیم ہے :--

اب تو جانا هي هي تعديد كو تو يت خانے سے جلد پهريو تجھے اے مير خدا كو سوئيا (نكات الشعرا ' صفحة ١٦٥)

<sup>[</sup>۲]۔۔۔کتاب کے خاتبہ پر یا شروع میں تاریخ کتابت کے طور پر کہیں سال وغیرہ نہیں اورج ھے لیکن جلد کھولتے ھی جر ورق ملتا ھے اس کے ایک کثارے پر کسی دوسرے خما میں بالکل غیر متعلق طریقہ پر '' یکم ماہ فروری سٹک ۱۸۳۲ع '' لکھا ھے۔

تصنیف مولوي محمدی بیدار صاحب اکبرآبادي مرحوم و مغفور '' بیدار کو اکبرآبادي غلط لکها هے - چونکه آگره میں وفات هوئی اس لئے غلطی سے معلوم هوتا هے اکبرآبادی مشہور هو گئے تھے -

بیدار کے کلام کی عام خصوصیات کم و بیش وهی هیں جو میر و سودا اور ان کے معاصر شعرا کے هاں عام طور پر پائی جاتی هیں ' مثلاً زبان کی صفائی دل کش و دل پذیر محاورات اندرت بیان ا معتدل حد تک تشبیة و استعاره کا استعمال ' سوز و اثر وغیره لیکن جیسا که میں نے اوپر عرض کیا ہے ان کے کلام کا ایک معتدبہ حصہ خواجہ میر درد کے رنگ میں ہے اور بعض فزلیں تو شروع سے آخر تک مسلسل تصوف و اخلاق کے مضامین سے لبریز هیں - یه یقینی هے که غزل سے امره پرستی ' بوالهوسی اور عامیانه اظهار عشق کے مضامین نکال کے مرزا مظہر جان جاناں ' خواجہ میر درد ' میر اور سودا نے جو اس میں تصوف اور اخلاق کا رنگ بھرا اور ایک شریفانه و مهذب قالب غزل کے لیے مہیا کیا اُس کوشص میں میر مصمدی بیدار کا بھی بہت ہوا حصہ ہے - مولوی عبدالحملی بیدار کے ذکر میں لکھتے ہیں " میر و مرزا کے مم عصر تھے ۔ جب انہوں نے رعایت لفظی کے ناپسندیدہ رنگ کو ترک کہا تو بیدار نے بھی اس میں کوشش کی اور صفائی کے ساتھ تصوف کا رنگ بعقدر مناسب شامل کر کے اپنے طرز کلام کو علیت کرلیا " یہ رائے دیوان بیدار کے مطالعہ کے بعد حرف بہ حرف صحیح معلوم ہوتی ھے - بیدار کو درد سے بوی عقیدت ھے - دیوان کی سب سے پہلی غزل جو حمد باری تعالی میں ہے۔ اسی طرح میں ہے جس میں درد کی پہلی غزل - ناظرین رنگ کے متعلق خود غور فرمائين ' ملاحظة هو: ــ

هے نام ترا باعث ایجاد رقم کا محتاج نہیں وصف ترا لوح وقام کا تجهد گنج محبت کا طلب گار پھروں ھوں نے طالب دینار نہ مشتاق درم کا دل صاف کر آلیش دنیا سے کہ یہ دل آئینہ هے اسکندری و جام هے جم کا تک دیدہ دل کھول کے تو دیکھ کہ رخشاں ہر ذرہ حادث میں هے خورشید تدم کا ھر ذرہ حادث میں هے خورشید تدم کا

هو جلوه كر آئينة تشبيه ميس تنزية كر تنوقه أتهم جائم وجود اور عدم كا اس هساتي موهوم په غفلت مين نه کهو عمو بيدار هو آگة بهروسا نهيس دم كا!

ذیل میں درد اور بیدار کی کچھ هم طرح فزلیں پیش کی جاتی هیں تاکم ناظرین کو بیدار کے رنگ کلام کی نسبت زیادہ آسانی سے اور بہتر رائے قائم کرنے کا موتع ملے: -

#### [ا] درد

جنگ میں کوئی نہ تک ہنسا ہوگا که نه هنسنے میں رو دیا هوگا أن نے قصداً بھی میرے نالے کو نه سنا هدوگا گدر سنا هدوگا حال مجهه فمزدے کا جس تس نے تطعة

میرے نالوں په کوئی دنیا سیس بسن کیے آہ کے رھا ھےوگا ليكن أس كو اثـر خدا جانے نه هروا هروكا يسا هروا هروكا دل بھی اے درد قطرة خوں تھا آنسوؤں میں کہیں گـرا هـوگا

جی میں ہے سیر عدم کیجیے گا یک بند یک خلق سے رم کینچینے گا مورد قهر تو يأن هم هي هين ارر کس پـر یه کرم کیجئے گا

#### بيدار

اس سانمگر سے جو ما هوگا اس نے کیا کیا ستم سہا ھوگا ا آه قاصد تو اب تلک نه پهرا ال دهوکتا هے کسیا هوا هسوگا اے صبا کل تو کھل چکے پہ کبھو جبب سنا هری رودیا هروی فندچهٔ دل مرا بهی وا هروی قطعة

ھے یتیں مجھ کو تجھ ستمگر سے دل کسی کا اگر لیکا ہسوگا نالمه و آلا کرتے هـی کـرتـ ایک دن یون هی مرکیا هوگا کوئی هوگا که دیکه اسے بیدار دل و دیں لے کے بیے رہا ھےوگا بيدار

هم په سو ظلم و ستم کیجیے گا ایک ملنے کے نه کم کیجیے گا بهاکذا خاق سے کچه، کام نہیں قصد هے آپ سے رم کـهجهـے گا

<sup>[</sup>ا]-دود کی یکا غزلیں دیواں دود مطبوعة نظامی پریس بدایوں سے ثقل کی تکی هیں جس کی طباعت و اشاعت معقدومی و معظمی دائتر سید راس مسعود صاحب کے زیر اهتمام هوئی هے اور جس کی صحت کی تصدیق مولانا شروانی نے اپنے مقدما میں کی ھے -

گر رهی یوں هي کل افشانی اشک جيا بجا رشک ارم کيجيے گا گر يهى زلف [1] و يهى مکهرا ها غارت ديرم کيجيے گا جي مهن هي آج بجائے مکتوب يهى بيت اس کو رقم کيجيے گا مهربانی سے پهر اے بندہ نواز کرم کيجيے گا کيجيے گا

بيدار

درد

سخت ہے باک ہے یہ خامۂ شرق اپنے ہاتھوں کو قلسم کیجیے گا تک بھی گردوں نے اگر فرصت دی عیس کے کشتۂ غم کیجیے گا کرمی اشک سے مانند شراب آب و آتھ کو بہسم کیجیے گا سینہ و دل کے تئیں دافوں سے رشک گل زار ارم کیجیے گا رشک گل زار ارم کیجیے گا

هم نے کس رات نالہ سر نہ کیا پسر اُسے آہ نے اٹسر نہ کیا سب کے هاں تم هوئے کرم فرما اس طرف کو کبھو گذر نہ کیا کیوں بھنویں تانتے هو بندہ نواز سیدہ کس وتت میں سپر نہ کیا آپ سے هم گئر گئے کب کے کیا فے ظاهر میں گو سفر نہ کیا سب کے جوهر نظر میں آئے درد یہ میں اُئے درد کیا ہے ہفتر تونے کچھہ ھفر نہ کیا

اس نے یاں تک کبھی گذر نہ کیا اور نہ کیا اور نہ کیے اور نہ کیے کھوں عبث تیےوری بسدالتے ہو میں تو نظارہ بھر نظر نہ کیا یوں ھی عتاب فرما ھو نذر کب میں دل و جگر نہ کیا خوں ہوا دل برنگ اللہ تمام پر کبھو ہم نے نالہ سر نہ کیا حیث بیدار تیری آنکھوں میں خواب نے ایک شب بھی گھر نہ کیا خواب نے ایک شب بھی گھر نہ کیا

اهل کمال سے جو هوا کام رہ کیا تا حشر یادگار جہاں نام رہ کیا دل خوں برنگ لاله هوا انتظار میں آتے هی آتے ساقی کل نام رہ کیا مثن نگیں جو ہم سے ہوا کام رہ گیا ہم روسیاہ جاتے رہے نام رہ گیا یارب یہ دالھے یا کوئی مہمانسرائے ہے غم رہ گیا کبھو کیھو آرام رہ گیا

(مثلوى ستعرالييان ، مطبوعة تول كشور يريس ، سنة ١٩٢٥ م ، صفحة ٨٦) -

<sup>[1] -</sup> يُلا عطف مير حسن كے هاں بهي جائز هے :--

جهاں میں ہے اثدرة و عشرت بهم

کهیں صبح عیش ر کہیں شام فم

بيدار

درد

سو بار سوز عشق نے دی آگ پر هنوز دل وه کباب تها که جگر خام ره گیا مدت سے وہ تہاک تو موقوف ہوگئے۔ اب گاه گاه بـوسة به پیغام ره گیا لب تشنه تیری بزم میں یہ جام ردگیا ۔ آخر توپ توپ میں ته بام رد گیا

کمهلائے کل کا حال نظر کر قسردہ هو جو يهول يال سحر كو كهلا شام ره كيا جب ہے کہ دردعشق هوا دل میں آمقیم کھا جانے یاں سے جا کدھر آرام رہ گیا ساقی میرے بھی دل کیطرف تک نگاہ کو صیاد مست ناز نے آکر خبر نہ ای

ائع بندے پہجو کچھ چاھو سو بیداد کرو ایک دن وصل سے اپنے مجھے تم شاد کرو ية نه آجائے كهيں جى ميں كه آزاد كرو پهرميرى جان جوكچهة چاهرسوبيدادكرو نه كهير عيص تمهارا بهي منغص هوجائه دوستان دردكو متجلس مين نهتم ياد كرو

آيكى چائسے چاھيں ھيں مجھسبورنگ کون پھر یاد کرنے تم نم اگر یاد کرو

اخلاق و تصوف کے رنگ میں دوبی هوئی چند غیر طرح فزلیس ملاحظه هون ' اشعار کی یکرنگی ' همواري اور تسلسل مضامین کی بابت ناظريين خود إنصاف فرمائين :ــ

> کہاں هم رهے پہـر کہاں دل رهے گا اسی طرح گسر تو مقسابل رهے گا کھلی جب گرہ بند هستی کی تجهه سے تو عقدہ کوئی پھر نه مشکل رہے گا دل خلق میں تخم احسان کے بولے یہی کشت دنیا کا حاصل رھے گا حجاب خودی أتهه گیا جب که دل سے تو پرده کرئی پهر نه حائل رهے گا نہ یہونچے کا مقصد کو کم همتی سے چـو سالک طلب کار منـزل رهے کا نه هــوکا تـو آگاه عــرفان حق سے گـر اپنی حقیقت سے فافــل رھے گا ۷ خفا مت هـو بيدار انديشه كيا هـ ملا گر تم وہ آہے کل مل رہے گا

تنها نه دل هي لشكر غم ديكهة تل كيا اس معرکے میں پائے تصمل بھی جل گیا ھیں گرم گھتگو گل و بلبل چمن کے بیچ هولا خلل صبا جو كوئي پات هل كيا[١] منعم تو يال خيال عمارت مين كهو نه عمر لے کون اپنے ساتھت یہ قصر و محصل کیا اس راہ رو نے دم میں کیا طے رہ عدم هستی کے سنگ سے جو شرر سا اُچھل کیا دیکها هر ایک زره میں اس آفتاب کو جس چشم سے کہ کیم نظری کا خلل گیا گزری شب شباب هوا روز شیب اخیر کچھ بھی خبر ہے قائلہ آئے نکل گیا قابل مقام کے نہیں بیدار یہ ساراے منزل هے دور خواب اُتھ دور تو دھل گیا [۲]

پهر بهلا که کس په مانل هوايا سر سے جو گزرا سو کامل هوگها پردهٔ هستی هی حائل هوگیا ركهتے هي يا قطع منزل هوكيا ایسے ظالم کے مقابل ہوگیا

تھا جو کچھ ھونا سو اے دل ھوگیا شمع سے روشن ہوا ہے نکتہ رات مجهرمين أوراسمين نعتهاهركز حجاب اشک کے مانند والا عشق میں کیا کیا بیدار تونے هی غضب

جسمیں دیکھا تو جلوہ گر تو ہے

كچهة نه ايدهر هے نے أدهر تو هے جس طرف كيجد نظر تو هے اختلاف صور هيس ظاهر ميس ورنه معنى يك دكر تو هـ کیا مه و مهر کیا کل و لاله

اینا بھی تو جی نکل گیا تھا هونتَهلا اس کا بهی درد ه*ل* گیا هها

صبح گزری شام هرئے آئی میر ۔ تو ٹھ چیتا اور بہت دس کم رها

[1] -قل اور کل کے ساتھی ھل کا قافید درد کے ھاں بھی ھے:-تو بن کہے گھر سے کل گیا تھا میں سامئے سے جو مسکوایا -: [r] ···

ہے جو کنچھ تو سو تو ھی جانے ہے ۔ کس سے تشبیہ دیجئے تجھ, کو تھک گئے ہم تو جستنجو میں تری وہ تے بیدار بھے عیاں لیکن اس کے جلوے سے بے خبر تو ہے

کوئی کیا جانے کس قدر تو ہے سارے خوباں سے خوب تر تو ھے آلا کیا جانئے کدھے تو ھے

مندرجة بالا نمونوس سے ناظرین کو اندازہ هوکا که بهدار کے کام میں کس حد تک سوز و گداز درد و اثر ' سادگی و نرمی اور تصوف و اخلاق کی چاشنی پائی جاتی ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بیدار کا تمام کلام ایسا ہی ہے اور دیوان درد کی طرح دیوان بیدار بهی سرسے پاؤں تک رموز و اسرار ارر معرفت و اخلاق کا گنجینه هے اور بقول میر حسن کلام حافظ کی طرح "سرایا انتخاب " هے غلط هے - اب ميں بيدار كے كلام كے بعض اور خصوصيات بيان كرتا ھوں اور ان کی کمزوریوں کی طرف بھی موقع سے اشارہ کروں گا -

یہاں میں ناظرین کو مولوی عبدالحلی مرحوم کے وہ العاظ پھریاد دلانا چاهتا هوں جو پنچهلے صفحوں میں پیش کرچکا هوں یعنی یہ الفاظ دم بیدار نے ''صفائی کے ساتھ قصوف کا رنگ به قدر مناسب شامل کرکے اپنے طرز كلام كو عليت كر ليا " معلوم نهيس مولوي عبدالتكمي مرحوم كي نظر سے دیوان بیدار گزرا تھا یا نہیں لیکن ان کی یہ راہے بالکل صحیح اور جنچی تلی ہے۔ " به قدر مناسب تصوف کا رنگ " جسے بیدار نے "صفائی کے ساتھه " ایے کلام میں شامل کیا ہے آپ نے دیکھہ لیا ۔ اُن کا باقی کلام کم و بھس حسب ذیل خصوصیات سے مملو ھے:-

(۱) أن كے اشعار ميں مير و مرزا اور ايك حد تك حود خواجة مير دود كے مقابله میں انداز بیان کا لطف اور صفائی زبان کا مزة زیادة پایا جاتا هے أور اس حیثیت سے أن كا كلام اس قدر ترقى يافته هے كه بعض بعض جگه، ديوه، دو سو برس پرانا هونے کے بنجائے دور جدید کا تغزل معلوم هوتا هے مثلاً: -

کارواں منےل مقصود کو پہونچا کب کا اب تک اے والے میں یاں کوچ کے ساماں میں رھا[ ا]

<sup>[</sup>١] - مولانا حالي كا مشهور شعر هے :-

یاران تیز گام نے مصل کو جا لیا عم محو نالغ جرس کارواں رہے لیکن راقم کے نودیک بیدار کے شعر میں حالی کے مقابلة میں راتعیت زیادہ ہے ' یعلی ا الباب باندھنے میں ریل چھرٹ گئی ته که انجن کی سیتی کی دھن میں غرق ھرنے کی رجم سے -

نرگس کی طرح باغ میں اب چشم وا کئے حیسرت فسریب کس کے میں ہوں انتظار کا

هم نشیں پوچهم نه باعث تو مری زاری کا
یه ثمر مجهم کے ملا دل کی گرفتاری کا
گر تدم رنجه کرے بہر عیادت وہ ادهر
شکر سے جی سے بحا لائے بیماری کا
چاهتا هرل میں تجھے اس یہ جو چاهو سو کہو
هول مقر آپ میں اس اپنی گنه گاری کا [1]

دیدار یار تو نه هوا یال نصیب چشم قسیت میں تها یه دیدهٔ خدول بار دیکهنا کی کیفیت بهار هے تجه سے جو تو نه هو بهاتا هے پهار کسے کل و گلازار دیکهنا

قبول تھا کہ فلک مجھیہ سو جفا کرتا یر ایک یہ کہ نہ تجھ سے مجھے جدا کرتا

کهینچ کر زلف کی تصویر کو خط میں بهینجوں تاکه معلوم کرے حال پریشاں میرا [۲]

<sup>[</sup>۱]۔۔یہ تیٹوں شعر اور بعض اور اشعار جو انتخاب کئے گئے ھیں اپٹی زبان اور اثداز بیان کے لتھاظ سے موالٹا حسرت موھاٹی کے معلوم ھوتے ھیں ' اگرچہ یہ خود ایک دلیجسب سوال ھے کہ حسرت کہاں تک تدیم رنگ اور اقداز بیان میں شدر کہتے ھیں ۔

<sup>[</sup>٢] - اس شعر كا غالب كے اس شعر سے موازنة كيجيئے: --

آنکھلا کی تصویر سر ناملا یہ کھینچی ہے کلا تا ۔ تجھلا پلا کھلجائے کلا مجیکو حسرت دیدار ہے درنوں کے انداز بیان میں جو ثرق ہے اسے اہل ذرق خود محسوس گرینگے - یلا صحیم ہے کلا غالب کے شعر میں خیال کی جدت ہے اور بیدار کے عال " زلف کی تصویر " سے " حال پریشاں " عیاں ہونا محض رعایت ہے اور ایک توسودہ خیال ' لیکن " اولیت ' اور جامعیت '' کے لحاظ سے بیدار کا شعر لاجواب ہے - عالم ہ اس کے غالب کے شعر میں " کلا تا " پہلے مصرہ میں اتوا کی

جو اب کے چھوڑے مجھے غم تری جدائی کا تحمر نے لیوں نام آشائی کا مرح قدم سے ھے سر سبز بوستان جنوں مرح قدم سے ایک آبلہ گل ھے برھانہ پائی کا

ھیں گرم گفتگو گل و بلبل چمن کے بیچ ھوگا خلل صبا جو کوئی پات ھل ِ گیا [1]

آج ھنس ھنس کہ وہ کرتا ہے سخن حیراں ھوں جس میں طالب دشنام رھا

شدتاب آکده نهدین تداب اندنظار مجهد تدرا خیال ستاتا هے بار بار مجهد سیا تو هے په کوئی دم میں پهر گریباں کا جدا جدا نظر آتا هے تار تار مجهد تمهاری چشم میں بخت سیه نے اے خوباں برنگ سرمة دیا رنگ اعتبار مجهد نکاه مست نے ساقی کی بادة جاں بخص

بہت یری مثال هے اور ایسے مقام پر واقع هوا هے که شعر کی صورت مسنے هوگئی هے اور جس کی نسبت و میرے منهم میں خاک و اقبال سهیل کا یہ قول که '' رات کے سناتے میں تالاب کے کسی آرنجے کنارے سے کوئی کچھوا پانی میں آ رهے '' یاد آتا هے واللہ اعلم - (حضرت غالب کی درح پاک سے اعتدار!)

[آ] ---ودا کے شاگرد میاں معین کا بھی ایک مطلع سنئے:-

اے باد صبا باغ میں مت جائیو تڑکے شاید کہ وہ سوتا ہو کہیں بات نہ کھڑکے لیکن بیدار کے شعر میں '' شعریت '' کی جو حقیقی روح موجود بھے اور الفاظ و انداز بیان نے شعر کو جس قدر فازک حیاب کی طرح فراسی تھیس سے توت جانے والی چیز'' بنا دیا بھے وہ معین کے شعر کو نصیب نہیں جس میں '' کوختگی '' پائی جاتی بھے - بلکلا '' پات نلا کھڑکے '' سے بھی گیاں ہوتا ہے کلا شاید معشوق پیپل کے درخت کے نیجے پلنگڑی قالے سو رہا تھے ۔

هم هی تقبا نه تری چشم کے بیمار هوئے
اس مرض میں تو کئی هم سے گرفتار هوئے
رخ تاباں سے تمہارے که هے خورشید مثال
در و دیوار سبھی مطلع انوار هوئے
للمالحمد که مدت میں تم اے نور نگالا
باعث روشنی دیدلا خوں بار هوئے

گذر هماري طرف كر تو اے نكار كبھى تو كا كماري طرف كر تو اے نكار كبھى تو خزان هجر تو ديكھوں هوں مدتوں سے اے گل رياض وصل كى اپني دكھا بھار كبھى تو تك آكے اے بت آرام جاں گلے سے مرے لگ كا آكے اے بت آرام جاں گلے سے مرے لگ كا آوے مجھ دال بے تاب كو قرار كبھى تو اور ية خوبياں كچھ چھوتي بحر كى غزلوں ميں اور زيادة نمايال هيں:

اور ية خوبياں كچھ چھوتي بحر كى غزلوں ميں اور زيادة نمايال هيں:

نبت دل هے مشتاق اے يار تيرا

تري چشم كا سخت بيمار هوں ميں

آگر چة هے هر ايك بيمار تيرا

کل وہ جو بے شکار نکلا ھر دل ھو اُمید وار نکلا ھم خاک بھی ھوگئے پر اب تک جی سے نہ ترے غبار نکلا [۱] کم خوار ھو کون اب ھمارا جب تو ھینہ غمگسار نکلا [۱]

عاشق نه اگر وفا کرے گا پھر اور کھو تو کیا کرے گا ۔ ﴿ الله تَرا بِهِلاً کرے گا [۴]

<sup>[</sup>۱]-غالب:

هم کہاں قسبت آزمائے جائیں۔ تو هی جب خلتور آزما تد هوا [۲]۔۔" الله ترا بھالا کرے گا" پر انشاء کا" انشاءاللہ دیکئےگا" یاد آیا ' پررا هم سنٹے : میں کیسی تباهتا هوں تم سے انشاءاللہ دیکھئے گا!

ھے عالم خواب حال دنیا دیکھے گا جو چشم وا کرے گا گر اشک یوں می بہا کرے گا کیا جانیئے کیا کرے کا طوفاں فرقت م**یں ت**ری پڑھا کرے گا بیدار یه بیت دره رو رو " اینے آنکھوں میں تجبہ کو دیکھوں [1] ایسا بھی کبھو خدا کرے گا''

حیف هے ایسی زندگانی پر که ندا هو نه یار جانی پر کچھ تو آیا ہے مہربانی پر صَنَا کال سن سن کے هنس دیا میرا تهری دستار ارغوانی پر خون كتنون كا هوكيا هوكا رات بهدار وه مهٔ تابار، سن کے رویا مربی کہانی پر

ایک میراهی سخن هے ناقبول آپ نے کہنا کیا سب کا قبول ناقدول اس کو کرو تم یا قبول ایک دل ہے اے بتال اپنی بساط

بیدار تو اس جهان مین آکر جو چاهے سو میرے یار کیجو ولا كام نه اختيار كيجو پر جس سے گرہے کسو کے دل سے

جانیں مشتاقوں کی لب پر آئیاں بل بے ظالم تیری بے پروائیاں سل مبدح هونے آئی ، وات آخر هوئي بس كہاں تك شوخياں مجالئياں جیب توکیاناصصا داس کی بھی دھجیاں کر مشق نے دکھائیاں

سلا دیکھتے ھی اس کو شیدا ھوگیا کیا هوئیں بیدار وہ دانائیاں ية عجيب و غريب قطعة بهي مالحظة هو: --کیا سوال میں بیدار سے کہ اے مہجور کبهی بهی تونے بها وصل دل ستال دیکها

<sup>[1] -</sup>ديوان درد ' مطبوعة نظامي دريس مين اس شعر كا يها مصرعه يون هي :-اپنی آئکھوں أسے میں دیکھوں

مفارقت ہی میں یا عمر کہونی میری طرح

که عشق میں دل غمگیں نه شادماں دیکھا
یہ سن کے رونے لگا اور بعد رونے کے

کہا نه پوچھو جو کچھ میں نے آے میاں دیکھا
فراق یار و جفائے شمانت اعدا
غم دل و ستم پند نا صحال دیکھا
نه یائی ذرہ بھی اس اشک گرم کی تاثیر
نه یائی ذرہ بھی اس اشک گرم کی تاثیر
نه یائی ذرہ بھی اس اشک گرم کی تاثیر
مہارمیں وصل ہے سنتا ہوں مدتوں ہے ولیک
سوائے نام نه اُس کا کہیں نشاں دیکھا

(۱) اُن کے هاں جذبات و واردات عشق کے نہایت دل کش و موثر مرقعے ملتے هیں جن میں سرز و گداز کرت کوت کر بہرا ہے ' اور جن میں ایک طرح کا ترنم اور جوش بھی موجود ہے۔ بہت سے اشعار جو درد کے رنگ میں اوپر "بیش کئے جا چکے هیں کم و بیش اس ذیل میں آتے هیں لیکن وہ زیادہ تر تصوف کی شان رکھتے هیں یہاں چند شعر اور مالحظم هوں :—

هم کالم اس سے میں یکہار نه هونے پایا تها مرے جی میں سو اظہار نه هونے پایا حیف پڑمردہ هوا غلجهٔ دال کهانتے هی زیب یک گوشهٔ دستار نه هونے پایا

گریوں هی هے عزم ایف اس میں جوکچه بھو پیارے جی جائے یا رہے اب ملقا ضرور تیرا

مغتذم جانو هم سے مشلص کے تو تحد قائے گا تہ ہائے گا

تجھ بن اے یار جفا کار عجب حالت ہے دل جدا نالہ کئاں چشم ہے خوں بار جدا

سیل اشکوں نے دیا خانۂ مردم کو بہا چشم خوں بار سے طوفاں نہ ہوا تھا سو ہوا

پاس ناموس حیا تها که نه روئے هیات رونه آنکهوںمیںهماری بهی بها جیصوں تها[1] کچه، تجهے بهی فی خبر حال سے اس کے ظالم رات بیدار ترے غم میں بہت محدوں تها

اپنا تو ہوا تھرے وعدوں ھی میں کام آخر کیا فایدہ جو تو اب اے وعدہ شکس آیا

سُمُرَ تَجه بن هے بے قرار دل اے ماہ کھا کروں
کُٹٹی نہیں ہے ھجر کی شب آہ کھا کروں
نے دل نہ دلربا نہ مرے دل کو ھے قرار
حہراں ھوں اس میں اے مرے اللہ کیا کروں

پاوےکسطرح کوئی کس کو هے مقدور ' همهیں
 لے گیا عشق ترا کھینچ بہت دور همهی

یاں تو جی آن کے تھہرا ھے لبوں پر اپنا آہ کیا جائے خبر اس کو وھاں ھے کہ نہیں

دلکومیں آج ناصحاں اس کو دیا جو هو سو هو رالا میں عشق کےقدماب تو رکھا جو هو سو هو

 ا عاشق جاں نڈار کو خوف نہیں ہے مرگ کا تیری طرف سے اے صفح جور و جفا جو ہو سو ہو

<sup>- [</sup>۱] فالب: ـــ

میں نے روکا رات خالب کو وگرٹا دیکھتے ۔ اس کے جوش گریا میں گردوں کف سیالب تھا

خواہ کرے وفا و مہر خراہ کرے جفا و جو دو دو دو دو دو دو دو دو دو سو ہو اللہ کا جو ہو سو ہو یا وہ آٹھاوے مہر سے یا کرے تینغ سے جدا یاؤں پر سر کو دھرا جو ہو سو ہو

مت پوچھ تو جانے دے احوال کو فرقت کے جس طور کتے کاتے ایام مصیبت کے بیدار چھپانے سے چھپتے ھیں کوئی تیرے ہمایاں ھیں آثار محبت کے

۔ اب تک مرے احوال سے واں بے خبری ہے ۔ اے نالۂ جاں سوز یہ کیا ہے اثری ہے

تجھ عشق کا دعوی نہیں آنے یار زبانی ہے سمع صفت داغ مرے دل په نشانی کیا کیا کہا نہ ترے جور و جفا میں نے اتھائے پر تو نے مری آہ کبھی قدر نه جانی گذری ہے جو کچھ دل په نه آوےھے زباں پر بیدار نہیں حالت عشاق بیانی

تجھ بنھے ایک دم نہیں آرام جاں مجھے اس حال میں تو چھوڑ چلا ابکہاں مجھے مورت کو اپنی آپ میں پہچانٹا نہیں ایسا کیا ہے غم نے ترے فاتواں مجھے

نه کر بہار میں بلبل کو قید اے صیاد که مثلِ شمع جلے گی وہ داغ میں گل کے آہ جس دن سے تجھ سے آنکھ لکی دل پے ھے روز اک نیا فے ھے

رات مت پوچھ کہ تجھ بن جومصیبتگزری صبح تک جان عجب دل یہ قیامت گزری عشی میں اس مہ کے مہر کے دیکھا بیدار آہ کیا کیا نہ ترے جی پہ اذیت گزری

انفا تو وہ نہیں ہے کہ بیدار دیجے دل کیا جانے پیاری اسکی تجھے کیا ادا لگی [1]

(۳) اُن کے کلام میں بصیثیت مجموعی ایک طرح کی رنگینی وشادابی چائی جاتی ہے جو کم از کم میر اور درد کے هاں عام طور پر نہیں پائی جاتی ۔ یہ خوبی زیادہ قابل قدر اس لئے ہے کہ بعض جگہ مضامین کے اعتبار سے ایسی رنگینی پیدا کرنا محال نظر آتا ہے ۔ یہ بات کچھ تو لطیف و نادر تشبیهات سے پیدا ہوئی ہے اور کچھ عام اسلوب ادا و رنگ طبیعت کی وجہ سے مثلاً:۔۔

گرچه دل کش هے دل ربا کی ادا پر نکیلی هے تری بانکی ادا کہپ گئی جی میں اُس جواں کی ادا بل پر تیکھی نگاہ بانکی ادا خندہ گل میں کب هے اتنا لطف جو شے هنسنے میں اس دهاں کی ادا پیاتوں باتوں میں دل لیا پیدار دیکھی اس میرے دل ستاں کی اذا

پ چهوت کر چشم سے دل تیری زنخداں میں گرا مست میخانہ سے جا چشنڈ حیواں میں گرا!

<sup>[1]</sup> \_ ودا كا مقطع مشهور تفي : -

سودا جو توا حال ہے۔ اتنا تو نہیں رہ کیا جائئے۔ ثونے اسے کس آن میں دیکھا لیکن انصاف شرط ہے ' یپدار کا شعر بھی کسی طرح اس سے کم درجۂ پر نہیں رکھیا سکتے -

مصرعة قد كا ترے مصرعة ثانى نه هوا
 سرو هر چند كه بر جسته و خوص موزوں تها

گیا درسِ کتب مدت سے یاد ِ چشم ساقی میں مگر پوھنے میں آتا ہے کبھو دیواں جامی کا

بهدار پیچے اس شبِ مهتاب میں شراب هے دست سرخ یار میں میناے آنتاب

یاد میں اس قد و رخسار کی اے غم زدگاں جا کے تک باغ میں سیر گل وشنشاد کرو

کیا هی اب کی دهومیے اےمیکشاں آئی بہار سافرِ گل میں شرابِ ارغواں لائی بہار!

طاقت نہیں ہے صبرکی اس ابر میں مجھے ساتی شتاب بادۂ کل گوں سے بھر ایاغ !

چاه کا تجههٔ کو مرےدل په گما<u>ں ہے</u> که نهیں بوئےگل دیکھ تو غلچةمیں نهاں ہے که نهیں

ماه رخسار 'هلال ابرو و خورشهد جبیب شمع روشس کی کشانهٔ ارباب یقیس گل بدن 'عَنچه دهن ' سروند ونرگس چشم یعنی سر تا به قدم باغ و بهار رنگیس مست و بیاک وغزل خوان وپریشان کاکل بزم مین آکے بصد ناز هوا صدر نشیس دیکهه کر چاهے که تصویر کو کهینچے اس کی نقش دیوار هو صورت گر بت خانهٔ چین

جاکے بیدار کو دیکھا تو عجب حالت ہے دل ہے افکار جگر خستہ و جاں ہے غمگیں شدے درد و الم سے ہے نہایت بے تاب کشم خوں بار سے تر ھیں در و دیوار و زمیں!

صفا۔ الماس و گوہر سے فزرں ھے تیرے۔ دنداں کی کہاں تجھہ لبکے آگے قدروقیمت لعل ومرجاں کی

۱ اس کے عارض پہ ھے عرق کی بوند یاکہ بے۔دار کل پے شہام ھے

لب رنگیں هیں ترے رشک عقیق یمثی زیب دیتی هے تجهے نام خدا کم سخنی

کیونکر عاشق سے بہلا کوچۂ جاناں چھوٹے بلبلِ زار سے ممکن ہے کہ بستاں چھوٹے

ساقی نہیں <u>ہے</u> ساف<sub>ر</sub> مے کی طلب ہمیں آنکھیں تیری دیکھھ کے بیہوش ہوگئے

عجب مزہ ہے کہ پیٹے ہیں نونہال چمن سبوئے غلچہ سے بھر مے ایاغ۔ میں گل کے

عیاں ہے شکل تری یوں ہمارے سینے سے کہ جوں شراب نمایاں ہو آبگیلئہ سے گیا ہے جہسے تو ریراں ہے کہر مرے دال کا کہ زیب خانۂ خاتم کو ہے نگیلہ سے

(٣) اور لطیف و رنگین تشبیهات کے پردے میں اور اپنے رنگ طبیعت کی وجہ سے وہ کہیں کہیں ایسے دقیق مسائل اور وسیع خیالات نظم کر جاتے ھیں جن کی تشریم و تحلیل کے لیے دفتر کے دفتر چاھئیں - اس حیثیت سے اُن کے معاصرین میں سے به استثنائے میر دوسرے شعرا شاید اُن کے مقابل مشکل سے لائے جاسکتے ھیں مثلاً:—

ھرایک فرقمیں یوں جلوتگر ہے وہ خورشید کہ جس طرح سے ھے موچ و حباب میں دریا

ھمتو ھرشکل میں یاں آئیٹہ خانہ کی مثال آپی آتے ھیں نظر سیر جدھر کرتے ھیں

جذب تیراهی اگر کهینچے تو پہونچیں ورنہ تجھه کو سنتے میں پرےواں سے جہاں جاتے میں

هم کو منظور نہیں سیروتماشا سے کچھہ اور دید تیری هی هے منظور جدهر جاتے هیں

باپ کا هے فخر وہ بیٹا که رکھتا هو کمال دیکھ آئیلہ کو فرزند رشید سنگ هے یہ صدا گهر کورے هے آسیاً پهر پهر مدام مشت گندم کے لیے چھاتی کے اوپر سنگ هے

آمد و رفت سبک روهاں سے کون آگاہ ہے شمع سے کس نے سلی آواز پا رفتار کی

غیبت هی میں ہے اس کی همارا ظہور یاں
وہ جلوہ گر جب آکے هوا هم کہاں رہے
مثلِ نسکاہ گھر سے نہ باهر قدم رکھا
یھر آئے هر طرف یہ جہاں کے تہاں رہے

ارر اسی طرح آن کے دیوان حیں تلاش سے کہیں کہیں ایسے اشعار بھی ملجاتے هيں جن ميں كوئى أيسا مقرد ' قائم بالذات مضمون نظم كيا گیا هو جسے آج کل کی زبان میں '' فلسفیانه شاعری '' کہنے - اُردو شاعری مهن اس قسم کے اشعار لے دے کے چند ھی قسم کے مضامین تک محدود ھیں مثلًا دنیا کی سفله پروری ' گردش ِ روزگار ' صدر و قفاعت ' گوشه نشیقی ' اخلاق و موعظت وغيرة ليكن ميرى مراد يهال ايسے مضامهن سے هے جن مهل دنیا یا زمانہ کے متعلق کوئی اهم حقیقت ' کوئی اتل صداقت بیان کی گڈی ھو' حمات کے کسی ایک رنے کی تفسیر' زندگی سے متعلق کوئی ایسا اھم نعته ' کوئی واز جس کی کھٹک سے انسانی دل ہے چین هو اور ولا شعریا مضمون اس بے چیٹی کی خلشوں کو مثاثے ' یا کم از کم انسان کو اس مسئلہ پر غور انگیزی هی کا موقع بخشی - ایسے مضامین سے همارے قدیم شعرا کے ديران خالى هيں أور يه فلسفة حيات كى تفسير جديد شاعرى كا مرضوع هـ جس کی ابتدا غالب سے هوئی هے - بهدار کے هاں بعض ایسی صداقتیں اس خوبی سے نظم ہوگئی ہیں کہ شاعر کے حتی میں دعائے خیر کرنے کو جی چاہتا ہے اور یه دیکهتے هوئے که یه کلام دیوهه دو سو برس کا هے بچی حیرت هوتی هے -اس قبیل کے چند شعر ملاحظة هوں: --

اعتقاد مومن و کافر هے را بر ورند پھر کچھہ نہیں دیر و حرم میں خاک هے یا سنگ هے

بانگِ دُل باعثِ دُردن شکنی هے گل کی فنچه سالم هے کہ جب تک أسے خاموشی هے [1]

سمجھتا ھے اسی کا جلوہ گھ غیب شہادت کو نہیں کچھہ فرق عارف کو سفیدی اور سیاھی میں

<sup>[1] -</sup>اس شعر کی داد علاملا اقبال دیں گے جو کہتے هیں :-

منصور کو ہوا لب گریا پیام موت اب کیا کسی کے عشق کا دعری کرے کوئی اس " لب گویا " کی تقسیر کے لیے ایک دنتر چاہئے مگر " محسوسات " کو الفاظ میں تید کرتا کریا ان کی رسمت کو محدود کرتا ہے " اس لیے بقول حضوت اصغر " ع " خاموش ہوں کہ معلی صدھا ہیں خامشی کے "-

جا کر خوابِ اُسایش سے بھدار آہ شستی میں عدم آسودگل کو لاکے ڈالا کے تباہی میں

(٥) کہیں کہیں لطیف اور سنجیدہ قسم کی ظرافت کی مثالیں بھی ملتی ھیں جو بیدار کے ھم عصروں میں به استثنائے سودا جن پر ھجو گوئی کا کمال ختم عو گیا کم یاب ھیں ۔ اُردو شاعری میں ابتدا ھی سے '' طنزیات'' کے معنی بیہودہ مذاق اور پہکڑ کے سمنجھے گئے ھیں اور شیخے اور زاھد کی جانیں اُن سے ابد تک محفوظ نہیں نظر آئیں ۔ یہ موضوع اس قدر فرسودہ ھو گیا ھے کہ اب اس کے ذکر سے بھی اذیت ھوتی ھے لیکن بیدار کے ھاں یہ مذاق ایسا معتدل رگ لئے ھے جس سے طبیعت کو انقباض و تنفر کے بجائے ھلکا سرور و کیف حاصل ھوتا ھے مثلاً:۔۔

شور سودائے جنوں سے مرے اب کی بیدار جو معام تھ کوئی طفل دیستاں میں رہا

وجسدِ أَعَلِ كَمَالَ فَي كَجَهَا أُور شيدِ صاحب كا حال هِ كَجَهه أور فخسرِ أنسان نهيس ملك هونا جسى مين أنه خيال هِ كَجَها أور

اے شیخے تو اس بت کے کوچہ میں تو جاتا ہے هو جائے نه یه سبحهٔ زنار ' خدا حافظ!

نه کر مستوں سے کاؤش هر گهری آ مان کهتا هوں خلل آ جائے کا زاهد تہری عصبت پناهی میں

## خــرقه رهن ِشراب كرتا هون دلِ زاهــد كباب كرنا هون

کیا ہے تنگ مجھے سخت ناصحــوں نے یہاں جو تو ھــو آکے نمایاں تــو کیا تماشہ ھو

زاهد اس راه نه آ مست هیں میخوار کئی ابھی یاں چھین لیے جدے، و دستار کئی

کس کے آگے میں کروں چاک گریباں اپنا که ترے هاتهه سے ناصع مرا داماں چهوٿے

(۱) بایں همه یه نه سمجهها چاهیے که بیدار کے کلام میں کمزوریاں نهیں ھیں اور ان کا دیوان شروع سے آخر تک اسی طرح کے هموار اور انتخابی اشعار سے بھرا پڑا ھے - بیدار کے دیوان میں ایہام ، ریاعت لفظی ، عامیانہ جذبات نگاری اور بے مزہ اشعار کی مثالیں بھی ملتی هیں اور چاهئے تو یہ تھا کہ بطور " مشتے نمونه از خروارے " وہ بھی یہاں پیش کی جاتیں لیکن اس قسم کے اشعار کم هیں اور انهیں نقل کرنا بیکار ھے ' ایسا کرکے میں اس مضمون کو خراب نهیں کرنا چاهتا - ناظرین کو اصل دیوان میں یه چیزیں ضرور ملیں گی - اس معاملہ میں اُن کی مثال درد کے خلاف میر کی هے جن کے ھاں پست و بلند ھو طرح کے اشعار موجود ھیں اور اس میں کوئی شک نہیں که میر کے متعلق آزردہ کا جو یہ قول ہے کہ " پستش به فایت پست و بلندھی به فایت بلند " وه ایک حد تک یهاں بهی صادق آنا هے - اسی کے ساتهه همیس یه نه بهولنا چاهنے که بیدار کا زمانه وه زمانه تها جب که اُردر شاعری کی ابتدا تھی ' ایک طرف تو پیشرو قدما شاہ مبارک آبرو وفیرہ کے خصوصیات شاعری اور اُن کے اثرات پورے طور پر نه صرف دل و دماغ سے محمو نه هوئے تھے بلکہ نو مشق شعرا کے لیے آئڈیل کا کام کرتے تھے اور بطور کالسیکل شاعري کے پیش نظر تھے۔ یہاں تک کہ میر تقی میر جھسا شاعر اپ تذکرہ میں اس زمانہ کے مذاق سے نمایندہ اشعار میں اس قسم کے شعر یھی پیش کرنے کے لئے مجبور تھا: --

### خط کٹروا کے آج فیفچی سے عم سے ملئے میں جائے نے کنرا

شیخ جو حمے کو چٹا چوہہ کے گدھے پر یارو زرر نہیں ظلم نہیں عقل کی کوناھی ہے

دوسری طرف مرزا مظهر ' میر ' درد اور سودا جیسے مصلحین اور مجتهدین فن كى كوششيس صرف آغاز هوئي تهيس اور اينا پورا پورا اثر ظاهر نه كر پائى تهيس -بیدار بھی اسی زنجیر کی ایک کوی تھے ۔ ایک نیم پخته ، تنگ اور خاردار راسته کو خس و خاشاک سے پاک کرنا اور کانتوں کے بجائے وہاں گل بوتے آگانا ، أسے وسعت و پنگھکی بخص کے خوبصورت سایہ دار پودوں سے اس کے اطراف کو مزین کرنا دشوار کام ہے جس کے لیے ایک مدت درکار ہے ۔ کسی جماعت کے ' خواہ وہ کٹنے ھی چھوتی اور محدود کیوں نہ ھو ' رجتحانات و میلانات کے یہاؤ کا رخ ایک دن میں نہیں پھیرا جاسکتا 'ایک فرد کے میلانات کا رخ نہیں پھیرا جاسکتا ' یہاں تک کہ خود ایک مصلم ' ایک ليدر جو ايك خاص ماحول ميں پا اور برها هو أن اثرات سے جنهيس ولا زایل کرنا اور کرانا چاهتا هے اک دم سے ایٹے کو مامون اور مصفوظ نہیں کرسکتا کیونکہ وہ اس کا مایۂ خمیر ھیں اور اُسے وراثتاً اپنے پیشرووں سے ملے هیں - اس لئے هم بیدار کو معذور سمجھتے هیں اور انہیں اُن کی کمزرریوں کے لئے معاف کرسکتے ھیں ' خصوماً جب کہ ھم یہ دیکھ چکے ھیں کہ أن كے كلام كا بہت بڑا حصة ايسے رنگ كا سرماية دار هے جس ميں حقيقى شاعري کی روح موجود ہے اور جو اپنی دلکشی اور مرغوبی کی وجہ سے ان کے نام اور کام کو بقائے دوام بخش سکتا ہے ۔ اور یہ یاد رکھئے کہ هم أن قدیم محصرم بزرگوں کو آج کے معیارِ مذاق سے جانبے کر اُن کے ساتھ انصاف نہیں کرسکتے ' اس کے لیے همیں اسی زمانہ کے مذاق کا جامہ یہن کر اُن کے حضور مين جانا هوا -

بیدار اور کلام بهدار کی نسبت جو کچھ مجھے لکھنا تھا میں لکھ چکا اور جو رائے آپ کو قایم کرنی تھی آپ قائم کر چکے - اب ڈرا انصاف کیجئے کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایسے باکدال شاعر کے حالات اور اُس کی شاعرانہ عظمت سے نقادانِ ادب - قطعاً ناواقف رہے اور اس کے کمال کی

کسی تذکرہ نویس نے اس کے استحقاق کے موافق داد نہیں دی - یہی نہیں بلکہ اس کے کلام کے انتخاب میں بھی اُنھوں نے بہت بنگل اور بے پررائی سے کام لھا ' مھر ' قایم اور شفیق کے تذکروں میں صرف وہ ایک شعر ہے جو میں نے اپنے مضموں کے آغاز میں پیش کیا ہے اور جیسا کہ میں نے دکھایا ہے وہ بھی غلط - میر حسن کے تذکرہ میں تین شعر هیں ' شعرالهذد میں چودہ ' نسانے کے هاں سترہ - صرف مولوی عبدالتحدی نے تیڈیس شعر دیئے ھیں اور موزا علی لطف نے بھی بڑی فیاضی سے کام لیا ہے اور اتہتر شعر بھی انتخاب کہے ھیں ' کم و بیش ان سب تذکروں میں وہ غلط شعر بھی بجنسہ موجود ہے - رہے حالت زندگی سو اُس کی توقع قدیم تذکرہ نویسوں سے فضول ہے -

زمانه کی بے مہری کی کیا شکایت کی جائے ' معلوم نہیں کیسے کیسے باکمال اس نے پیدا کئے جو آج گوشۂ کم نامی میں زیرِ خاک پڑے آسودۂ خواب ھیں اور کوئی اُن کا نام بھی نہیں جانتا - بیدار اپنے زمانہ کے اُن شعرا میں سے تھے جو سستے اور معمولی نہ تھے اس کا ثیوت یہ ھے کہ تیرہ، دو سو برس کا زمانہ گزر جانے پر بھی ہم اُن کا کلام پڑہ کے انہیں سستا اور معمولی نہیں سمجھتے - مگر آج کون ھے جو اُن کی زندگی کی دو بانیں ھمیں سفائیے اور اُن کی مجلسوں کے مرقعے اور اُن کی هما همی کے نقشے همارے سامنے لائے..... مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آبِ حیات میں اس محرومی کا برا الم ناک رونا رویا ہے '' میرے دوستو' زندگی کے معنے کھانا ' پینا ' چلنا پھرنا ' سو رہنا اور منھے سے بولے جانا نہیں ہے - زندگی کے معلمے یہ هیں که صفات خاص کے ساتھہ نام کو شہرت عام هو اور اسے بقائے درام هو - اب انصاف کرو کیا یه تهورے افسوس کا موقع هے که همارے بزرگ خوبیال بہم پہونچائیں ' انھیں بقائے دوام کے سامان ھاتھة آئیں اور اس نام کی زندگی سے بھی محصروم رھیں - بزرگ بھی وہ بزرگ کہ جن کی کوششوں سے هماری ملکی اور کاتابی زبان کا لفظ لفظ اور حرف حوف گراں بار احسان ہو۔ ان کے کاموں کا اس کم نامی کے ساتھ صفحہ مستی سے متنا برے حیف کی بات ہے - جس مرنے پر ان کے اهل و عیال روئے وہ مرنا نه تھا ' مرنا حقیقت میں ان باتیں کا مثنا ہے جس سے ان کے کمال

مرجائیں گے اور یہ مونا حقیقت میں سخت فمناک حادثہ ہے "[1] - ....مگر میں خوش ہوں کے میر محمدی بیدار کا کمال شاعری نہیں موسک کیونکہ اتنے عرصہ گوشۂ گمنامی میں پرے رہنے کے بعد آخر دیواں بہدار کے طباعت و اشاعت کا کام ایک با هست اور فیور ادارے ' هندستانی اکیڈیسی ' صوبۂ متحدہ آئرہ و اودہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اگرچہ اس کے ترتیب و مقابلہ کا کام اور اس پر مقدمہ لکھنے کا فرض مجھہ ناچیز کو سونیا گیا ہے جو اپنی کوتاھیوں سے واقف ہے اور جس کے خامیوں سے کتاب کا معنوی پلہ هلکا ہونے کا اندیشہ ہے پورا یقین ہے کہ اس کسی کی تلافی اکیڈیسی کے حسن طباعت و خوش سلیقگی سے ہوجائے گی اور دیوان بیدار کا ایک ایسا عمدہ اور دیدہ زیب نسخہ ناظرین کے هاتهہ آجائے کا جیسا شاعر کی زندگی میں بھی ممکن نہ تھا اور اس کے کمال پر نظر رکھتے ہوئے گویا اُس کا حق تھا۔

میں نے یہ دیوان ایے اور مولوی احسن مارھروی صاحب کے نسخے سے مقابلہ کر کے تیار کیا ہے اگرچہ میرے اور میری فرمائش پر اکیڈیمی نے أن حضرات كو جن كے پاس ديوان بيدار كے نسخے موجود تھے خطوط لكھے مگر کسی بزرگ نے اس کار خیر میں میری مدد کرنا ضروری نہیں سمجھا -اس ليے مجهے ان حضرات كا شكوة أور احسن صاحب كا شكرية عرض كرنا هے -احسن صاحب کا نسخه ' ناقص و نا مکمل هے اور کسی حد تک زیادہ پرانا معلوم هوتا هے اور اس کا کاتب بھی بہت بد خط هے ناهم مقابلة فايدة سے خالى نہیں رھا ۔ اس سے ایک پوری فزّل نئی ملی ارر اشعار تو بہت سے ملے -بعض جگه دونو نسخوں کے متن میں اختلاف تھا - ایسے موقعوں پر میں نے شاعر کے زمانے کے زبان کا خیال رکھا ھے اور اپنی محدود بصیرت کے مطابق جو صورت بهتر اور زیاده صحیم معلوم هوئی أسے متن میں قائم رکھا ھے -هال اختلاف ظاهر كرنے كو دوسري صورت حاشية پر دكها دي هے - جهال کہیں کتابت کی فلطیاں تھیں وھاں بھی اپنے عقل و فرق کو والا دی ھے۔ یہ ظاہر کرنے سے مطلب یہ ھے کے دیوان کے اس قسم کی شامیوں کی ذمهداری شاعر پر نہیں مجھ ناچیز پر ھے - خدا کرے یہ دیوان اهل دوق میں مقبول هو -

<sup>[1] -</sup> ديباچ لا آب حيات ، مقعة ٣ -

اب مهں اپنے اس مضبون کو بیدار کے دیوان سے ایک یہ آخبی '' سادہ پرکار '' فزل نقل کر کے ختم کرتا ہوں:—

میر مجلس رنداں آج وہ شرابی هے خون دل جسے میرا بادہ گلابی هے عیمی چاهئے جو کچھ سو تو آج هے موجود جام مے هے ' ساقی هے سیر ماهتابی هے صبح هونے دے تک تو رات هے ابھی باقی تجھ کو گھر کے جانے کی ایسی کیا شتابی هے هم هیں اور تم هو یاں غیر تو نہیں کوئی آ گلے سے لگ جاؤ وقت بے حجابی هے آ گلے سے لگ جاؤ وقت بے حجابی هے هجر میں ترے ظالم یہ یہ کچھ خرابی هے هجر میں ترے ظالم یہ یہ کچھ خرابی هے کیوں نہ برم میں بیدار هوئے قابل تحسین

نذیر احمد روت مسلم یونهورستی ، علیکده جلهل احمد قدوالی ۱۹۳۰ ستمبر سنه ۱۹۳۵ع

## بسم اللدالوحمن الرحيم

|   | ھے نام ترا باعثِ ایجاد رقم کا                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 5 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     |
|   | مقدور بشر کب ہے تری حمد سرائی                                             |
| 8 | کیا قطرہ ناچیز سے اوصاف ہو یم                                             |
| K | کیا جانے کہاں جاوہ نما تو ھے کہ یاں تو<br>ھے داغ تری یاس سے دل دیرو و حرم |
| 3 | کر دست کشان جذبهٔ توفیق هو تهرا                                           |
| 5 | تو پهونچون وگرنه نهين مقدور قدم                                           |
|   | تجه گنب محبت كا طلبكار يهرون هون                                          |
| 5 | نّے طالب دیلار نه مشتاق درم                                               |
|   | تــا پـــاک هو هر بندهٔ آلودهٔ عصیان                                      |
| K | هے بحص تموج میں تربے لطف و کوم                                            |
|   | پهونچائيو وال ميرے تأييل حشر ميل يا رب                                    |
| 5 | ساید هو جهاں احمد مرسل کے علم                                             |
| v | شام دو جهان ' فخر زمان ' سرور پاکل                                        |
| 8 | ھے کتحلِ بصر ذرہ خاک اس کے قدم                                            |
| 5 | وہ مظہرِ فیاض کہ انعام سے جس کے<br>کیسہ ھو جواھر سے تہی معدن ریم          |
| 3 | عر ذره هے خورشید شفاعت کا طلب کار                                         |
| K | اس سے کہ وہ بخشندہ ہے عصیاں اُمم                                          |
|   | نشریف شرف صدق نے صدیق سے پایا                                             |
| K | مشہور جہاں اس سے ہوا نام کےور                                             |

نے ھاتھے میں شبشیر عدالت کی عمر نے قدضه میں کیا ملک عرب اور عجم کا عثماں کہ ثنا اس کی ہے تقریر سے افزوں تحریر کرے کیا نہیں مقدور قلم سلطسان ولايت اسدالله كه جس كى ھیدت سے جگر آب ھو شیران رجم کا ظالم کشی و عدل سے اُس سرورِ دیں کی حک صفحة عالم سے هوا نام ستم کا دل صاف کر آلایش دنیا سے که یه دل آئینه هے اسکندری و جام هے جم تک دیدہ دل کھول کے تو دیکھ, که رخشاں هر فرة حادث ميں هے خورشيد قدم هو جلوة كر آئينة تشبية مين تنزيهة گر تفرقه أنه, جائے وجود اور عدم كا اس هستني موهرم په غفلت مين نه کهو عمر بيدار هو آگاه ' بهروسا نهين هم كا

کل چین ستایش هوں چمن ساز جہاں کا دریا ہے گہر جوش مری طبع رواں کا کیا بلبلِ فکر اس میں کل افشانِ سخن هو ہے لال جہاں ناطقہ طوطی بیاں کا شکر ایک بھی احساں کا ادا هوئے نہ منجه سے لوں هر سر مو سے میں اگر کام زبان کا میں خاک نشین مو مرا آلودہ عصیاں کس منه سے کروں وصف آب اس فرش مکان کا یک جلوہ دیدار اگر پاؤں میں تیا

<sup>4</sup> 

چاھے کھھوجمعیت دِل غنچہ کے مانند کر مہرِ خموشی کے تثیں قفل دھال کا جاتا هے چلا قافلۂ اشک شب و روز معدوم نہیں اس کا ارادا هے کہاں کا کیا پھوچھٹے ھو تابہ عدم سیر کر آئے پایا نہ سراغ اس دھن موے میاں کا

هر ذره میں وہ مهر دال افروز هے رخشاں سپے کہتے ھیں بیدار بیاں کیا ھے عیاں کا

کہاں هم رهے پهر کہاں دل رهے گا اسی طرح گدر تو مقابل رهے گا کھلی جب گرہ بند ہستی کی تجھ سے ۔ تو عقدہ کوئی پھر نہ مشکل رہے گ دارِ خلق میں تخم احسال کے بولے یہی کشتِ دنیا کا حاصل رہے کا حُجابِ خُودي أُتِّه كَيا جب كه دل سے تو پرده كُوئى پهر نه حائل رهے كا نہ پہونیچے کا مقصد کو کم ہمتی سے جو سالک طلب کارِ منزل رئے گا نه هوگا تو آگاه عرفان حق سے گر اینی حقیقت سے غافل رہے گا

خفا ست هو بيدار انديشه كيا ه ملا گر نہ وہ آج کل مل رہے گا

دیتا نہیں دل لے کے وہ مغرور کسی [۱] کا سبے هے که نه ظالم سے چلے زور کسی کا آرایهی حسن آئینه رکه، کرتے هو هر دم لینا هے مگر دل تمهیں منظور کسی کا وة شوح ؛ يرى رشك ؛ بكف تيغ ؛ سية مست آتا هے کئے شیشۂ دل چےور کسی کا بے وجه نهیں پاس دل ارباب ونا کو ہے جلوہ گر اس آئینہ میں نور کسی کا ية قصر ية أيوان جو ديكهو هو شكستة[٢] یک وقت میں تھا خانۂ معمور کسی کا دیکھے جو نظر بھر کے کوئی سامنے میرے [۳] أتنا تو میں دیکھوں نہیں مقدور کسی کا

<sup>-</sup> عسو -

<sup>[</sup> ٣] - آتا هے نظر یاں جو هر ایوان شکسته [٣]-كيا بات (ثاب) مرے سامنے بولے كوئى تجهة سے -

بیدار مجهه یاد اُسی کی هے شب و روز نے بات کسی کی هے نه مذکور کسی کا

آنکهوں میں چھا رہا ہے از بس کہ نور تیرا ہر گل میں دیکھتا ہوں رنگ و ظہور تیرا گھیرا تو ہے سے رہ ہو منتظر و لیکن کیے اجانکے کدھے سے هے۔ کا عبور تیرا عجز و نیاز میے اب تلک ہے ناز و غرور تیرا یوں ہی ہے عزماینا اسمیں جو کچھ ہو پیارے[۱] جی جانے یا رہے اب ملنا ضرور تیےرا بیدار وہ تو ہر دم سوسو کرے ہے جلوہ اس پر بھی گر[۲] انہ دیکھے تو ہے قصور تیرا اس پر بھی گر[۲] انہ دیکھے تو ہے قصور تیرا

دل خدا جانے کہاں تیرے گلستان میں رھا

سنبلِ زلف میں یا نرگسِ فتّاں میں رھا

حیف اے نور نظر تجھ کو نہ آئی غیرت

اشک آ تیری جگھ، دیدہ گریاں میں رھا

اجاؤ اے ھم سفراں ھاتھ، اُتھاؤ مجھ سے

میں تو جوں نتھیِ قدم کوچۂ خوباں میں رھا

کارواں منزلِ مقصود کے پہونچا کب کا

ابتک اےواے میںیاںکوچ کے ساماں میں رھا

یاں تلک روئے ترے غم میں کہ اب آنسو کا

ایک قطرہ بھی نہ اس دیدہ گریاں میں رھا

ناصحا فکر رفو تجھ کو ھے اب تک اے واے

یاں تو اک تار بھی ثابت نہ گریباں میں رھا

<sup>[</sup>۱] —سوهو -[۲] —جو تو -

تو اُدھر عیش و تنعم میں رھا اپنے خوش
میں ادھر غم میں تیرے نالہ و افغاں میں رھا
کب دماغ اُس کو کہ نظارہ فردوس کرے
جو کوئی غنچہ صفت سیر گریباں میں رھا
شور سوداے جنوں سے مرے اب کے بیدار
جز معلم نہ کوئی طفل دہستاں میں رھا

چھوت کر چشم سے دل تھرے زنتخداں میں گرا
مست مینخانہ سے جا چشمۂ حیواں میں گرا
آب میں آتی ہے کیا[۱] بوئے کباب ماھی
اشک گرم آلا یہ کس چشم سے عماں میں گرا
سرو و گل تھرے قد و عارض رنگیں کے حضور
نظر قدری و بلبل سے گلستاں میں گرا
پہونچے مذرل کو رفیق ایک مگر میں تنہا
ضعف سے درھی قدم چل کے بیاباں میں گرا
جوں ھی یاد اس نگم تیز کی آئی بیدار
ووھیں لخت جگر آچشم سے داماں میں گرا

تھرے دنداں سے فقط دُرھی نه عماں میں چھپا

لعل بھی لب سے ترے کان بدخشاں میں چھپا

کردیا عشق کو ظاہر مرے تونے اے اشک

ورنه یه راز میں وکھتا تھا دل و جاںمیں چھپا

عبث اے ابر نه کر دعوی هم چشمی تو

آب صد بحر کا اس دیدهٔ گریاں میں چھپا

ناتوانی سے مری دیکھیو اے دست جنوں

ره گیا هو نه کھیں تار گریباں میں چھپا

هے یه ممکن که چھپے پرده فانوس میں شمع ؟

چاندسے منه، کو عبث لیتے هو داماں میں چھپا

<sup>[</sup>۱] - ياں -

مُلشنِ عشق ميں جرس غنچة الله أے دل رکهیو اس داغ کو تو سینهٔ سوزاں میں چهپا دل غم دیدهٔ بیدار کمی دن سے هے گم کھ تو ھے زلف میں یا تیرے زنخداں میں چھپا

رهم په سو ظلم و ستم کیجیئے گا ایک ملنے کو نه کم کهجئے گا

بھائنا خلق سے کچھ، کام نہیں قصد ھے آپ سے رم کیجئے گا گر رهی یوں هی کل افشانی اشک جا بسجا رشک ارم کیجئے گا گر یہی زلف ویہی مکھ<del>ر</del>ا <u>ہے</u> فارسِ دیدر و حدرم کیجئے گا جي ميں هے آج بجانے مكتوب تى يہي بيت اُس كو رقم كينجئے گا مهربانی سے پہر اے بندہ نواز کہئے کس روز کرم کیجئے گا نیند آوے گی نه تنها بیدار تا نه خواب اُس سے بہم کیجگے گا

پانی هو به گیا جگر ابر بهار کا ھے داغ داغ رشک سے دل الله زار کا حیرت فریب کس کے میں هوں انتظار کا کرنا تو آه سے مری اے سنگ دل حذر تکرے هوا اس آگسے دل کوهسار کا[۱] توتا گر ایک بال کبهو زلف یار کا جوں شانہ اس کی زلف سے هم تارتار کا لکھئے گر اُس کو حال دلِ بے قرار کا مقدور أب رها هي نهين اختيار كا ه سرکے ساتھ دردسر اب اس خمار کا

احوال بسن مرى مثرةً اشكبار كا جوس بہار دیکھ، کے اُس کل عذار کا فرئس كي طرح باغ مين أب چشم واكنّے مشاطم دیکھ شانہ سے تیرا کتے کا هاتھ لاکا نہ ھاتھ دل کہیں جھاڑا بھی لے چکے تھرے نمایک حرف بھی کافذیہ جوں شرر بے اختیاری آگئی دیکھ اس کو ناصحا مخمور اس کو اس نگه مست نے کیا

پکرتا ہے معصیت میں تو ایام عمر صرف بیدار کچھ، بھی خوف ہے روزشمار کا

جووه بهارِ ریاضِ خوبی چمن میں آکر [۲] خرام کرتا صفوبر و سرو عر اک آکر ادب سے اُس کو سلام کوتا

<sup>[</sup>۱] \_ تُكوّ اس آگ سے ھے جگر كوھسار كا -

<sup>-</sup> UĨ-[r]

فتار تینے تبسم اب تک کریں هیں نالہ برنگ بلبل قیامت اے کل عجب هی هوتی تو گر کسی سے کام کوتا جو پاتا لذت بسانِ مستال مے محبت سے تیری زاعد نکل حرم سے وہ میکدہ میں مقام اپنا مدام کرتا جو ود پريرو تجهد دكهانا جمال اينا تو ووهين ناصم همارے مانند چهور گهر کو گئی میں اُس کی مقام کرتا خيال اُسكيس اتنى قرصت كهال كة فكرِ سنتين كوون مين وگرفته بیدار اس غزل کو قصیده هی کهه تمام کوتا

تونے جو مدتوں میں ادھر کو گذر کیا۔ نالہ نے کچھ تو آج ھمارے اثر کیا اس کھیل سے کہت اپنی مڑہ سے کہ باز آئے عالم کو نیزہ بازی سے زیر و زبر کیا دیوانے کو پری سے پھر اب کردیا دوچار اے انکھیوں کیا کیامرے دل کا ضرر کیا غيرت نه آئى تجه، كو ستمكر هزار حيف جس دل ميس تومقيم تهاوان غم نه كهركيا المراهم فاقلوں کی آلا نم اُردهر قطر گئی اُن نے هزار الله تغین جلولا گر کیا پ پهرهم بهی کچه کهیں کے نه کهلوائے زباں بس چپرهو که هم نے بہت درگزر کیا کیدھر فے تو کھاں فے اجابت کہ بارھا۔ میں نے بلند دست دعا ھرسصر کیا بیدار ایسے رونے سے آمان باز آ ' دامان و آستیس کو تو لوهو سے تر کیا

تها جو کچھ هونا سواے دل هو کيا۔ پهر بهلا کهم کس په مائل هوگيا شمع سے روشن هوا يه نکته رات سرسے جو گذرا سو کامل هو گيا مجهرمين أور أسمين تعتها هركز حجاب بردة هستى هى حائل هو كيا الله عدر میں پر خون دل جوهر شمشیر قاتل هو گیا أس بت خنجر نگهه كو ديكم كر أيك عالم نهم بسبل هو گها اشک کے مانند رام عشق میں رکھتے ھی یا قطع منزل ھو گیا ح کیا کیا بہدار تو نے ہے عضب ایسے ظالم کے مقابل ہو کیا

كل ترى ياد ميس أنسوهي نهكچه، كل كون تها هر مؤلا پر مری لخت جگر پر خون تها مصرعة قد كا ترب مصرعة ثانى نه هوا سرو هرچند که برجسته و خوص موزون تها سرمهٔ سحر عبث نرگس جادو میں دیا دیکھنا اک ھی نظر بھر کے ترا افسوں تھا پاسِ ناموس حيا تها كه نه روئي هيهات [1] ورنة آنكهون مين هماري بهي بهراجيصون تها کچھ تجھے بھی ہے خبرحال سے ارس کے ظالم ؟ رات بیدار تربے غم میں بہت محدوں تھا

پاس میرے وہ دال آرام کر آج آوے گا تو قرار اس دل بےتاب کو آجاوے گا نہیں مقدور کہ میں دل کو چھڑاؤں ارس سے چپبهیود کب تغین ناصع مجه سمجهاوے گا بھول جاوے گی تجھے کوہ کئی اے فرھاد جاں کنی اینی اگر دل سرا دکھلارے گا ائے مقال ابرو و مہم دیکر و خورشید جدیں پاس آ کب تکیں یوں دور سے ترساوے کا کہدیا میں تجھے بیدار اب آئے تو جاں دل کسی سے جو لکارے کا تو پنچھتارے گا

مست همکو شراب میں رهنا کچه هو اس سیر آب میں رهنا والا هم سے حجاب میں رهنا يهى تو كچه نهين كه هو لحظه يون هي يونهي عثاب مين رهنا دل کو سودائے زلفِ جاناں میں بھا کیا پیچ و تاب میں رھنا

الله یے حجابانہ ملئے غیروں سے

شكوه كيا كيجے اينى غفلت كا نام بیدار خواب میں رهنا

<sup>[</sup>۱] -اے ابر -

تا ایک بار تجه کو دکهایا نه جانے گا توقا تو پهر کسی سے بنایا انه جائے گا چوں چاک جیب صبعے سلایا نہ جائے گا ان ظالموں سے دل کو بھایا نہ جائے گا تجهر سے صبایہ فنچہ کھلایا نہ جائے گا پر تجھ سے گنتگو میں برایا نہ جائے گا تا سر برنگ شدم كدّايا نه جائے كا مكهرا يه جائد سا تو جهيايا نه جائع كا تجهم كو تو ايك دم بهي بهلايا ندجائي ال جوں شدم داغ عشق ترا جی کے ساتھ ہے۔ یہ نقص لوح دل سے مقایا نہ چائے گا بهدار یاده ق مین تو ره یان که بعدمرگ

سووے گا اس طرح کہ جگایا نہ جائے گا

یه ثمر مجهه کو ملا دل کي دّوفتاری کا هے غرض جرم یہ اپنی هی وفاداری کا شکر سو جی سے بنجا لائے بیماری کا قطع تجهة ير هي هوا جامة طرح داريكا هوں مقر آپ میں اس اینی گنهگاری کا

هم نشیس پوچهه نه باعث تومری زاری کا . شکوہ کرنا ھے فلط اس کی جفا کاري کا گر قدم رنجة كرے بهر عيادت تو إدهر سرو موزوں تو هے پر يه قد و قامت معلوم چاهتاهو میں تجهاس پهجو چاهوسوکهو جو کوئي ياں هے سو تيريهي که<u>ے ه</u>ظالم کون کهتا هے سخن ميري طرف داري کا ایک عالم کا ہے دل هاتهم سے تیرے ناال چھوڑ اے شوخ تو یہ طور دال آزاري کا خواب میں دیکھے اگر تجه کو زلیخا اکبار نام پهر لیوے نه یوسف کی خرید رہی کا يون هي بهتره كالسجنس كوديج أتش شوق كر تجدكو ندهو دل كي طلب كاري كا أُقَهَهُ كَهِرَے هُوتِے هُو بات ميں لے تيغ وسير ان دنوں عزم هے كچهه تم كو نسوداري كا خواب غفلت سے جاتا دل کو تو اپنے بیدار کچھ, بھی حاصل ہے بھلا چشمکي بيداري ا

دامن کو ناصحوں سے چھڑایا نه جائے گا

دل خانة خدا هے نه تور اس كو اے صنم

ھے وہ جنوں فریدہ گریداں مرا جسے

ناز و ادا و غدوه و عشوه هیل منت بر

جز بوے یار دل کی نه هوگی شگفتگی

بلبل ہزار رنگ سے گو ھے سخس سرا

هرگی نه بزمِ عشقمیں روشن دلیحصول

كهينجي همجه كوديكه عبث منه يه تونقاب وابسته زندگي هے مرى تهرى ياد سے

اشک سے سوز غم عشق بحهایا نه گیا شعله اس آگ کا پانی سے بتهایا نه گیا ایسا روقها که کسی طور مثایا نه گیا یک قلم خامه جلا آگ لکی کاغذ کو حال سرز دلِ بیتاب لکهایا نه گیا

آة كها جانه وئى مجهرسوة كهابات كفرات

حیف یه راز مصبت کا چهیایا نه گیا اک خیال اس کا مرےجی سےبھلایانهگیا حرز و تعوید و فسوں کرکے تھکے سمبلیکی اُس پری شکل کا سر سے مرے سایانعگیا شمع كى طوح كه برقع ميں چهپايانتگيا که کوئی اور پهر ایسا تو بنایا نه گیا

جو گرا آکے ترے کوچة میں حیرت زدہ هو نقشِ با کی طرح پهر اس کو اُتهایانه کیا ولفسي چشم وزنخدان تئيس سبديكة آئم دل كم كشته همارا كهيس بايا نه كيا صرف ناصم نے کیا آب نصیصت هرچند نقش أس رو کا مرے دلسے متایا نه کیا كيا هي وه روئع درخشندة في سبحان الله ختم صنعت گري صانع قدرت هوئي يال

شعله افروز هوا داغ جگر سینه سے

تهاجوكجه علموهنرعشق ميسببهول ديا

عمر غفلت هي مين بيدار کٿي يان افسوس دل کو اس خواب سے یک دم بھی جگایا نہ گیا

بهرا نه مثل نگیس زخم یه مرب دل کا کہ تا همیشہ رهے نام میرے قاتل کا تو آکے دیکھ تماشت یہ [۱] ایک بسمل کا دل فالر مرا خاک و خوں میں توپے ہے یتنگ هوکے جلا نور شمع محمل کا یہ وہ ہروئےدرخشاں کہجس کےسامنے رات کے دوسرا نہیں کوئی تربے مقابل کا 🤫 ترےجمال کوحیراں هوں کسسے دوں تشبیت جو رام عشق میں کھروے تو آپ کو بیدار تو آوے دید میں تیری نشان منزل کا

آہ کیا جانے کہاں وہ بت خود کام رھا کہ مجھرات کو یک دم بھی نہ آرام رھا

ھوگئےدورمیں اس چشم کے میخانے خراب نه کہیں شیشة صهبا نه کہیں جام رها كرديا تجه نكم مستنے يخود سبكو شوق مے كس كو اب اے ساقي كل فام رها آجهنس هنس كوهكر تاهسخي حيران هون جسس يك عمرهي مين طالب دشنام رها سمجھے اس رمز کو اربابِ معانی بیدار صنعت حق سے جو یہ خلق میں ایہام رھا

جس چشم کو نه هو ترا دیدار دیکهنا پهر اس کو کیا جهال میل ها دیکهنا

الله جيوريا يا مرد الله الله الله عشق سے الله قرعة زن بها دل بيمار ديكهنا ديدار يار تو نه هوا يال نصيب چشم قسستمين تها يه كرية خوربار ديكهنا

<sup>[</sup>۱]\_تُك .

اے شمع غیریار کسی انتجمن میں تو کینجو نه سوز دل مرا اظہار دیکھنا کہنے لگا وہ سن کے مرا شورش و فغال ھے کون نعرہ زن پسِ دیوار دیکھنا کینیت بہار ہے تجھ سے جو تو نہ ہو بہانا نے پھر کسے گل و گلزار دیکھنا اے شانہ کھولیو گرہ زلف سوچ کر دل سیکروں ھیں اس میں گرفتار دیکھنا أفتاده خار فم هيل را عشق ميل تمام رکھنا قدم سنبھال کے بیدار دیکھنا

اس كل كا چمن مين كل مذكور دهن آيا فلحة كا هوا دل خون يستة به سخي آيا

همسر نه هوا کوئی اُس قامتِ موزوں سے هر سرو گلستان میں سو طرح سے بن آیا هوں چشم کو دیکھ اس کے آپآ کے شکار آهو جس و قت که صحوا میں واصیدفگن آیا رنگ أر كيا منهة پرسے هر كل كا هوائي هو جب سيركوكلشن ميں وه رشك چمن آيا اپنا تو ہوا تیرے وعدوں میں ہی کام آخر کیا فائدہ جو تو اب اے وعدہ شکن آیا مهتاب صباحت دیکه اس روئد در خشال کی هو مثل کتال تکردنسرین و سدن آیا بیدار میں کہتا تھا اس کل سے نعمل آخر کھا داغ کٹی دل میں لاله کے نس آیا

تنها نه دلهي لشكرِ فم ديكه, ثل كيا اس معرك ميں پائے تحصل ميں جل كيا أس شمعروس قصد نه ملفي الله هميل ور ديكهتيهي موم صفت دل يكهل كيا ھیں گرم گفتگو گل وبلبل چمن کے بیچ ھوگا خلل صبا جو کوئی پات ھل گیا منعم تویاں خیالِ عمارت میں کھونہ عمر لے کون اف ساتھ یہ قصر و محل گیا لاکی نه غیر یاس حنائے اُمید هانه دنیا سے جو کیا کف افسوس مل کیا اُس راہ رونے دم میں کیا طے رق عدم هستی کے سنگسے جو شرر سا اُچھل گیا دیکها هر ایک دره میں اُس آفتاب کو جس چشم سے که کیےنظری کا خلل گیا كُذري شب شماب هوا روز شهب اخير كچه بهى خبر ه قافله آئے نكل گها

قابل مقام کے نہیں بیدار یہ سراے منزل ھے دور خواب سے أتّه دن تو قھل كيا پوچهوں گیا کہ مقام اُس کا لاتا هے کــوئی پیام اُس کا لایا بهی نه یاں سلام اُس کا

جانوں میں نہ جب که نام أس كا ھے دل کو تپھ کچھ اور ھی آج نامه کا تو کیا جگه که قاصد مت لیجیو دل تو چاہ کا نام قتلِ عاشق هے کام اُس کا

هوچاہے گا پسائمال بیدار ديكهے گا اگـر خرام أس كا

منه دکها عالم کو شیدا کر دیا متحشر صد فتنه بریا کر دیا دامن صحرا کو دریا کر دیا چاہ نے پر دل کی رسوا کر دیا

تونے أے جادو نظر كيا كرديا گھر سے اُس قامت قیامت نے نکل یاد میں لیلی کی چشمِ قیس نے متجهکو دیکھ, آئینہ بھی کھاتاھ رشک تیرے ایک جلوہ نے ایسا کردیا شمعساں رو رو کے تجھے بن بنم میں راز دل آنکھوں نے انشا کر دیا تهی همیں بهی عزت اهلِ دهر میں

ھے تلاش دل عبث بیدار اب کس نے پہر ایسا گھر پاکر دیا؟

چسی میں اگردیکھے رخسارتیرا

نیت دل هے مشتاق اے یار تیرا که دیکھے نظر بھر کے دیدار تیرا تو مختار هے کر جفا یا وفا اب غرض هوچکا میں خریدار تیرا تری چشم کا سخت بیمار هون میں اگرچه هے هر ایک بیمار تیرا خجالت سے عورنگ کل زعفرانی

> کسی پر تو هے اندنوں میں تو عاشق جو ایسا هے احوال بیدار تیرا

خط تیرے رو په نمایاں نه هوا تها سو هوا شب میں خورشید درخشاں نه هوا تها سو هوا اے کل اندام تو مہماں نه هوا تها سو هوا گھے مرا رشک گلستان نہ هوا تھا سو هوا اس کے مکتب میں جو آتا ہے سو ہوتا ہے مست میکده دیکهو دبستان نه هوا تها سو هوا [۱]

<sup>[</sup>۱]--رشک میشاند درستان ند هوا تها سو هوا -

ایک بهی تار نهیں تاسر دامان باتی [۱] يون كبهى چاك گريبان نه هوا تها سو هوا سیل اشکوں نے دیا خانهٔ مسردم کے بہا چشم خوں بار سے طوفان نه هوا تها سو هوا نظر آتی نہیں ھے صورت جاناں دل میں عكس آئينة مين پنهان نه هوا تها سو هوا فیض سے دیدہ گریاں کے حنائی بیدار أب تلک ينچه مركل نه هوا تها سو هوا

نه گیا هم سے آنکهم بهر دیکها أة ' اب تك نه كچه اثر ديكها نظرِ رحم سے ادھے دیکھا

گر کہیں اُس کو جلوہ گر دیکھا 😁 ناله هر چند هم نے کر دیکھا آج کیا جی میں آگھا تھرے متبسم هـو جو ادهـر دیکھا آئینه کو تو منه، دکھاتے هو کیا هوا هم نے بھی اگر دیکھا دل ربا اور بهی هیس پر ظائم کوئی تجه, سا نه مفت بر دیکها اور بھی سنگ دل ہوا وہ شوح سیرا اے آہ بس اثسر دیکھا منت و عاجزی و زاری آه تیرے آگے هزار کر دیکھا تو بھی تو نے نہ اے مہ بے مہر

سے ه بیدار وه هے آفت جان هم نے بھی قصہ مختصر دیکھا

هوگا کوئی مکان که وه آباد ره گیا ياس كشتة تغافل سياد رة كيا جوں هي دو چار آکے هوا وہ نظر فريب لے کو قلم کو هاتھ ميں بہزاد وہ گيا أس سرو كل عدار كي طرز خرام ديكه، خجلت سے كر زمين ميں شمشان ره كيا كس كس كا دل نه شاد كها توني إلى فلك اكسيس هي غمزدة هول كه ناشاد ولا كيا

جو کچھ که تها وظایف و اوراد ره گیا تیرا هی ایک نام مجهے یاد ره گیا ظالم تری نگہ نے کئے گھر کے گھر خراب جاتے ھیں ہم صفیر چمن کوپراب کے میں

> بیدار راہ عشق کسی سے نه طے هوئی صحرا میں قیس کوہ میں فرهاد رہ گیا

<sup>[</sup>ا]-ثابت -

تا حشر یادگار جهال نام ره گیا جا سوئے روم سے طرف شام رہ گیا پسته کهیں رها کهیں بادام ره گیا آتے هی آتے ساقی کل فام ره گیا جو پهول يال سحور کو کهلا شام ره گيا کیا جانے یاں سے جا کدھر آرام رہ گیا كيور كس سببية بوسة به يهغام وه كيا؟ کعبہ کا شیخے باندہ کے احرام رہ گیا آخر توپ توپ میں ته دام ره گیا

اهلِ کمالِ سے جو هوا کام رہ گیا دل چهور رُخ کو زلف کا هو رام ره گیا دیکھ, اُس دھانوچشم کو سرپھور رشکسے دل خوں به رنگ الله هوا انتظار ميس کمھلائے گل کا حال نظر کر فسردہ ہو جب سے کہ درد عشق ہوا دل میں آمقیم دیتے تھے آپ بھ<sub>ی </sub>مجھے قلیاں پر اب نہیں معصوابِ ابروہے بت کافر ادا کو دیکھ، صیاد مست ناز نے آکر خبر نہ لی آگاه هو پهونچتی هے صبح اجل قریب خورشید عمر آ تو سر بام ره گیا

بيدار هے أميد اقامت عبث كه يار نے خاص هی رها نه کوئی عام ره گها

بهرا هے ولا مری چشم پُرآب میں دریا کہ ایک قطرہ ہے جس کا ستحاب میں دریا پرا ھے اُس مه خورشید تاب کا پر تو كه مثل اللينة هي آب و تاب مين دريا نه هو اسيسر كمند فسريب صورت شيخ دکھائی دیوے ھے موج سَاراب میں دریا رکھوں ھوں دیدہ تر وہ کہ مثل کشتی کے رہے ہے جس کے همیشة رکاب میں دریا شمار اشک کی موجوں کا گر کروں تو پھر بہی میں عشق کی ھے کس حساب میں دریا هر ایک ذرة میں یوں جلوہ گر هے وہ خورشید کہ جس طرح سے فر[۱] موج و حباب میں دریا تری ہے زلف وہ ناکن کہ جس کے عکس سے ہے به رنگ مار سیه پیچ و تاب میں دریا

گر آستیں کو اُتھاؤں تو روھیں مثلِ حباب بہا پھرے مری چشموں کے آب میں دریا نها کیا عسرق آلودہ کیا مگسر وہ کل کہ سر به سر هے معطـر گلاب میں دریا شراب و ساقي مه رو جو سانهم هول بيدار تو خوشنما هے شب ماهتاب میں دریا

طلبمیں تدری تنہاھی نمپانے جستجو توتا که نایسابی سے تیسری تار تار آرزو ڈوٹا کیا ھنگامۂ گل نے مرا جوشِ جنوں تازہ أدهر آئى بهار إيدهر كريبان كا رفو توتا مجهة تجهة حسى عالم سوزكى كسطرح تاب آوے کہ آئینہ مقابل ہو ترے اے شمع رو توتا سمجه کر کھول زلف یار کے عقدوں کو اے شانہ تجھے چیروں کا آرے سے جو اس کا ایک مو توتا بہے بیدار کی آنکھوں سے ساقی اشک لال ایسے مے گلگوں کا کوچہ میں ترے گویا سبو توتا

نه کسی نے کبھی سنا ھو گا کون یاں اور تجه سوا هو گا نه ملے کا ' ملے کا ' کیا ھوگا؟

أس ستم كرسے جو ملا هو كا أس نے كها كيا ستم سها هو كا[1] . عشق مهن تدريهم جوكجه ديكها خ آه قاصد تو اب تلک نه پهرا دل دهوکتا هے کیا هوا هو کا توهی آنکھوںمیں توه<u>ی هے</u> د*ل م*یں اے صبا کل تو کھل چکے پہ کبھو فنچہ فل موا بھی وا ھو گا دیکھ تو فال میں کہ وہ مجھ سے ہے یقیں مجھکو تجھ ستم گر سے دل کسی کا اگر لکا ہو گا ناله و آلا کرتے هی کرتے ایک دن یوں هی مرگیا هو گا كوئى هو كا كه ديكه، أس بهدار دل و دیس لیکے بیج رها هو کا

<sup>[</sup>۱]-جان سے هاتھ, دھر چکا ھر گا .

ز فم جگر شکن و درد جان ستان دیکها تمهارے عشق میں کیا کیا نه مهرباں دیکھا هر ایک مجلسِ خوبان میں دل ستان دیکھا نه کوئی تجه سا پر اے آفت جہاں دیکھا میں وہ اسیر هوں جن نے که دائع یاس سوا نه سيو لاله ستال كي أنه كل ستال ديكها جس آنکھ میں نه سمائی تھی بوند آنسو کی اب اُس نے غممیں ترے سیلِخوں رواں دیکھا نة كوة كن نے وہ ديكها كبهى نه مجتوں نے تمهارے عشق میں جو همنے اے بتاں دیکھا ھزار گرچه ھیں بیمار تیری آنکھوں کے ير أن مين كوئي بهلا مجه سا **نا**توان ديكها مین ولا مریض هوں پیارے که جن نے مدت سے ســواے درد نه آرام یک زمــال دیکها کیا سوال میں بیدار سے کہ اے مہجور ق کبھی بھی تونے بھلا وصلِ دل ستاں دیکھا ؟ مفارقت هی میں کیا عمر کھوئی میری طرح ؟ كة عشق مين دل فركين نه شادمان ديكها! یست سن کے رونے لے ا اور بعد رونے کے کہا نہ پوچھو جو کچھ میں نے اےمیاں دیکھا فسراق يسار ، جفسائے شمانت اعسدا غم دل و ستم پدند ناستها دیکها نه يائي ذرةً بهي اس اشكِّ كرم كي تاثير [1] نه ایک دم اثرِ ناله و فغال دیکها جهال ميں وصل هے سنتاهوں مدتوں سے وليک [۴] سواے نام نہ اُس کا کہیں نشاں دیکھا

<sup>[</sup>۱]—ته پائي ذره په اس اشکِ گرم میں تاثیر -[۲]—لیک -

هم کالم اُس سے میں یکبار نه هونے پا یا تھا مرے جی میں سو اظہار نه هونے پا یا پہنسگیاپہلےهی دلزلفوں [۱]میں تیبی ظالم زخمی غم زاق خوں خوار نه هونے پا یا هجر میں چشم نے رو روکے بصارت کھوئی آف دیدار رخ یار نه هونے پا یا تونے اے شرم کیا پردہ نشیں طفلی سے گرم اُس شوخ کا بازار نه هونے پا یا حیف پژمردہ هوا غنچهٔ دل کہلتے هی زیب یک گوشهٔ دستار نه هونے پا یا سیکروں قتل کئے ایک نام نه نے تیبی کوئی تجھ، چشم کا بیمار نه هونے پا یا کوئی تجھ، چشم کا بیمار نه هونے پا یا آشنا هجر میں یک دم بھی ترے اے مہرو

دل سے پوچھا تو کہاں ہے تو کہا تجھ کو کیا

کس کی زلفوں میں نہاں ہے توکھا تجھ کو کیا

لگا کہنے [۴] دلِ گم گشتہ ہے تیوا مجھ پاس

جب کہا میں نے کہ اے سرو ریاض خوبی

کس کا تو آفت جاں ہے تو کہا تجھ کو کیا

جب کہا میں نے نہیں بولتے بی گالی تم

جب کہا میں نے نہیں بولتے بی گالی تم

جان ! یہ کون زباں ہے تو کہا تجھ کو کیا

چشم گریاں سے شب وصل میں پوچھا ھم نے

ابتو کیوں اشک فشاں ہے تو کہا تجھ کو کیا

جب کہا میں نے کہ اے شوخ تری ضورت کا

شیفتہ پیر و جواں ہے تو کہا تجھ کو کیا

<sup>^ [</sup>۱]\_زنف -[۲]\_\_ئنے لاکا ،

## دل سے بیدار نے پوچھا کہ ترے سینٹ پر کس کے ناوک کا نشاں ہے؟ تو کہا تجھ کو کیا

کل وا جو پئے شکار نعلا 🤻 هم خاک بهی هوگئے پر اب تک " غم خوار هو كون اب همارا تهےجسکی تلاشہیں هم اب تک بچنے کی نہیں اُمید هم کو ھرچند میں کی سرشک باری پر دل سے نہ یہ بخار نکلا جو [۲] بام په بے نقاب هو کر وه ماه رخ ایک بار نکلا **اُس** روز مقابل اس کے خورشید بیدار ہے خیر تو کہ شب کو

هر دل هو أميدوار نكة جی [۱] سے نه تربے غدار نکلا جب توهی نه غم گسار نکلا پاس ای هی وه نگار نکلا تیر اُس کا جگر کے پار نکا نکلا بهی تو شرم سار نکلا جوں شمع تو اشک بار نکا

گذرا ہے خیال کس کا جی میں ؟ ایسا جو تو بے قرار نکلا

پھر اور کہو تو کیا کرے گا الله ترا بهلا كرے كا دیکھے <sup>گا</sup> جو چشم وا کرے گا ایسی هی جو تو ادا کرے کا کیا جانئے آج کیا کرے گا دل کیا ھے کہ جی قدا کرے گا گر اشک یوں ھی بہا کرے کا

عاشق نه اگر وفا کرے گا مت توزيو دل صدم كسي كا هے عالمِ خواب حالِ دنیا جيتا نه بحي كا كوثى ظالم کل کے تو کئی پڑے میں زخمی ک آجائے کا سامنے تو جس کے کیا جانئے کیا کرے گا طوفاں بیدار یه بیت درد رو رو فرقت میں تری پڑھا کرے گا

" أيذى أنكهون مين تجهكو ديكهون[٣] ایسا بھی کبھو خدا کرے گا"

<sup>[</sup>۱]\_دل -

<sup>[</sup>۲] - جي -

<sup>. [</sup>٣] —اپنی آنکھوں أسے میں دیکھوں -

قبول تها که فلک مجه، په سوجفا کرتا پر ایک یه که نه تجهه صحبه جدا کرتا کروں هوں شاد دل اینا ترے تصور سے اگریه شغل نه هوتا تو کیا کیا کرتا سفید صفحهٔ کافذ کہیں نه پهر رهنا اگر میں جور و جفا کو تری لکها کرتا حفا کی طرح اگر دسترس مجهد هوتی تو کس خوشی سے تربے پاؤں میں لگا کرتا فی فراق گر ایسا میں جانتا بیدار تو این دل کو کسی [۱] سے نه آشفا کرتا

میکده میں جوترے حسن کا مذکور ہوا سنگ غیرت سے مرا شیشهٔ دل چور ہوا ایک تو آئے ہی تھا حسن په اپنے نازال آئنه دیکھ کے وہ اور بھی مغرور ہوا صبعے ہوتے ہی ہوا مجھ سے جدا وہ مه رو روز گویا مرے حق میں شب دیجور ہوا تیغ متکھینچ که اک جنبص ابر و بس ہے گر مرا قتل ہی ظالم تجھے منظور ہوا ہوش آنے کا نہیں تا دم محشر اس کو جو کوئی تجھ نگه مست کا مخمور ہوا بیتھ وال تاکه نشال کوئی نه پارے تیرا مثل عنقا کے اگر چاھے ہے[۲] مشہور ہوا از پئے داغ دال بادہ پرستال بیدار

رات تجه زلف میں دل کس کا گرفتار هوا تجه بن اے زهرہ جبیں رات مرے گوش کے بیچ نغمهٔ مطرب و نے نالهٔ بیمار هوا خ غم جدا ' درد جدا ' ناله جدا ' داغ جدا ' قا کیا کیا نه ترے عشق میں اے یار هوا آلا کیا کیا نه ترے عشق میں اے یار هوا

اہ کیا کیا نہ ترے عشق میں اے یار ھوا کیوں کو اب سر کو نہ میں ظلِ ھما سے کھیدچوں کہ مرے سر یہ ترا سایڈ دیوار ھوا

<sup>[1]—</sup>ئسر -[۲]—تر -

أس كو كيا كهنَّم يه هِ اللهِ نصيبوں كا قصور جتنا چاها میں أسے أننا هى بيزار هوا آج اس راه سے کون ایسا پریرو گزرا که جسے دیکتے هی شیفته بیدار هوا

تونے اے آہ کچھ اثر نہ کیا میں تو نظارہ بھر نظر نے کیا ندر کب میں دل و جگر نه کیا نه کیا یاد تونے پر نه کیا یر کبھو نالہ هم نے سر نہ کیا قصة زلف مختصر نه كيا جب خدا کا هی اس نے در نہ کیا کیا ستم ہے کہ جان پر نہ کیا گر کیا بھی تو اس قدر نه کیا

أس نے یال تک کبھو گزر نہ کیا کیوں عبث تیوری بدلتے هو و يوس هي يوس هي عتاب فرما هو ا يه تمنا هي ره گئي جي مين خوں هوا دل بونگ لاله تمام الله تو هو چکی په تونے دل خوف کس کا ھے اُس صنم کو پھر ﴾ آه ظالم ترے تعافل نے جور شیریں نے کوہ کی اُوپر

حیف بیدار تیری آنکهرس میں خواب نے ایک شب بھی گھر نہ کھا

رشک کہاتا ھے چمن دیکھے کے داماں میرا کم نہیں ابر سے کچھ دیدہ گریاں میرا فصل کل ھو چکی ایام جنوں کے گذرے چھوڑتا اب بھی نہیں دست گریداںمیرا سرو و کل پر نظرِ قمری و بلدل نه پرے آوے کر باغ میں وہ رشک گلستال میرا کهیدی کرزلف کی تصویر کوخطمیس بهیجوں تاکه معلوم کرے حالِ پریشاں میرا

طالع ایسے مرے بیدار کہاں ھیں جو آج اس شبِ تار میں آوے مع تاباں میرا

جُلوہ دکھا کے گذرا وہ نورِ دید کال کا تاریک کر گیا گهر حسرت کشید گل کا ية مارِ زلف كالى [1] جس كا بحج نه كاتا اُترے ھے زھر کس سے افعی گزید کل کا

<sup>[</sup>۱]\_\_هے رہ •

غم یار کا نه بهولے سو باغ گر دکهاویس کب دل چین میں وا هو مانم رسید کال کا رئی حفا یه تہمیت اُس لاله رو نے باندهی هاتهوں میں مل کے آیا خوں دل طبید کال کا اهلِ قبور اُرپر ولا شوخ کل جو گذرا بیتاب هو گیا دل خاک آرمید گل کا سایته سے اپنے وحشت کرتے هیں مثل آهو مشکل هے هاته لگفا از خود رمید کل کا یوں میر سے سفا هے ولا مست ناز بیدار در گیا مصلا غزلت گزید گل کا "

مے و ساقی هیں سبیک جا اهاهاها اهاهاها عجب عالم هے مستی کا اهاهاها اهاهاها اهاهاها بہار آئی تُرانے پهر لگے زنجیر دیوانے هـوا شــرر جـنوں برپا اهاهاها اهاهاها جن آنکهوں نے نه دیکها تها کبهی اک اشک کاقطره رواں هے ان سے اب دریا اهاهاها اهاهاها مرے گهر اس هوا میں ساقی و مطرب اگر هوتے تو کیسی مے کشی کرتا اهاهاها اهاهاها کیا بیدار سے عاشق کو تونے قتل اے ظائم کوئی کرتا ہے کام ایسا اهاهاها اهاهاها

بارها یار سے چاها که هوں اغیار جدا لیکن اسگلسے نه یک م هوئے و خارجدا بیکسی پر مری کس طرح نه روویں مردم ایک دل تها سو هوا اُسکو بهی لے یار جدا کی دکرتے هیں تجهدی در حدرمیں شب و روز اهل تسبیع جدا صاحب زنار جدا تیرے رخسار و قد و چشم کے هیں عاشق زار گل جدا ' سرو جدا ' نرکس بیمار جدا دور کرتا ہے عبث سبزهٔ خط عارض سے آئنه سے نہیں ممکن که هو زنکار جدا تجه بن اے یار جفا کار عجب حالت ہے دل جدا ناله کفاں چشم ہے خوں بارجدا

رات کو بزم میں بے روئے درخشاں تیرے شمع گریاں تھی جدا دیدہ بیدار جدا

صبمے کو بے نور تجھ, بن هر چراغ لاله تها جائے بانگِ کل چمن لدریزِ آه و ناله تها خط نه تها أس عارض روشن په گويا جلوه گر گرد رخسارِ مه تابان سواد هاله تها لعل پر منصوب جیسے ہو گھر اُس لطف سے أسلب للهين په جوش حسن سے بت خاله تها مل گئی تھی اُس میں کل کس کے دلِ سوزاں کی خاک كرد باد دشت فرسا شعلة جوالة تها ھو گیا گرتے ھی تیری چشم سے دامن کے پار اشک تها بیدار یه یا آگ کا پرکاله نها

آئے گا بھی یا نہ آئے گا گر اسی طرح سبج بنائے گا حسن جاتا هے خط کی آمد هے ماں همیں کیوں نه اب منائے گا مغتنم جانو هم سے مخلص کو قهوندهگے گا تو پهر نه پائے گا یہ نہ ہوگا کہ یاں سے اُٹھہ جاویں ایسی سو باتیں گر سنائے گا ایک دو کیا هزار سے بھی هم نهیں قرتے اگر بالأنے گا تم کو هر طرح لے کے جائے گا جس نے بیدار دل لیا میرا

عمر وعدوں هي ميں گنوائے گا نہیں بچنے کا کوئی عالم میں آج جو هو سوهويهي هے عزم ایک دن تجه کو بھی دکھائے گا

جواب کے چھوڑے مجھے غمتری جدائی کا تمام عمر نہ لوں نام آشنائي کا نہیں رھاھے کسوکے اباختیار میں دل کیا ھے قصد مگر تونے دل رہائی کا أكم ه ينجة مرجال مزارس أس ك شهيد هو جو كوئى أس كف حنائى كا ٣ مرے قدم سے هے سر سبز بوستان جنوں هر ایک آبنه کل هے برهنه پائی کا جهال هو نقهي قدم أن كا ديكهيو بيدار که وال نشان هے میري بهی جبه سائی کا

آپ میں دیکھ, اُسے میں رہ نہ سکا ایک بھی بات آہ کہہ نہ سکا

چشم بد درر کیا هی مکهرا فے تاب لا جس کی مهرومه نه سکا عكس أس كا يوا جو دريا ميس آب حيرت زدة هو به نه سكا آئٹہ کس طرح سے هوئے دو چار [۱] دیکھ اُسے میں تو بھر نگھہ نہ سکا

چاهئے تھا جو کچھہ که یاں کرنا حیف بیدار هو تو ولا نه سکا

نه جام جم کا طالب هوں نه خسرو احتشامی کا مجھے اے شاہ خوباں فخر بس تھری فلامی کا زبس اُس کل بدن میں ھے نزاکت تابِ گرمی سے عرق میں بھیگ کر ونگیں ہوا جامه دو دامی کا رکهے جوں نیشکر انگشت حیرت منهة میں هر طوطی کروں ذکر اُس شکر لب کی اگر شیریس کلامی کا سر شک افشال نهیں هوتا کبابِ پخته آتش پر سبب گریہ ہے سوزِ عشق میں عاشق کی خامی کا نهیں دیکھی لٹک کی چال اُس شمشاد قامت کی کہ دعوی تجھ کو ہے اے کیک اپنی خوش خرامی کا کیا درسِ کٹب مدت سے یادِ چشمِ ساقی میں مگر پوهنے میں آنا هے کبھو دیوان جامی کا مرى آنكهوں كا بالا خانه كه، حاضر هے آبيتھ اگسر بیدار اُس کو شوق <u>هے</u> عالی مقامی کا نهیں کچھ ابر هی شاگرد مری اشکباری کا سبق لیتی هے محجم سے برق بھی آبیقراری کا چمن میں ایسی هی نغمه سرائی کی که بلبل کو سریے آراے گلشن نے دیا خلعت ہزاری کا ستحابِ سرنے میں اس رنگ سے چمکی نہیں بجلی جبو هے جهمکا ترے دامان رنگیں پسر کفاري کا

ا\_آئنھ هورے دو چار -

قک اے بت اپنے مکھوڑے سے اُتھادے گوشۂ برقع
کہ ان مسجد نشیداں کو ھے دعوی دین داری کا
دکھاؤں گر ترے کوچہ میں اشک اپنے کی گل ریزی
طرق جاوے کلیجہ اشک سے ابر بہاری کا
گروں کیاتیرے بن دیکھے میں اکدم رہ نہیں سکتا
کہ ھوں مجبور میں اس امر میں یاختیاری کا
نہ آرام ھے دل کو نہ خواب آئکھوں میں آتا ھے
ثمر بیدار مجھہ کو یہ ملا اُس کل کی یاری کا

ق بهمسروت ، بهوفسا ، نا مهربسال ، ناآشفا جس کے یہ اوصاف کوئی اُس سے هو کیا آشنا والا والا اے دلدر کیے فہم یوں ھی چاھئے هم سے هو ً ناآشنا غیروں سے هونا آشنا بدمزاجی ناخوشی آزردگی کس واسطے گر برے هم هيں تو هوچے اور سے جا آشنا نے ترحم نے کرم نے مہر ھے اے یے وقا كس توقع يسر بهلا هو كسوئي تسيرا آشفا الم مجه پر هوا خم ية الم مجه پر هوا کاهن کے تجهم سے مهن اے طالم نه هوتا آشنا دیکھ کر سایے کو اینے رم کرے آھو کی طرح وة بت وحشى طبيعت هوئه كس كا آشذا آشنا کہنے کو یوں تو آپ کے هوریںگے سو یر کوئی اے مہرباں ایسا نہ ھوکا آشفا حيرخواه وفدوى ومتخلص [ ] جوكچهة كهائيسو هول عیب کیا ہے گر رہے خدمت میں مجه سا آشنا '' آشنسائی کی توقع کس سے ھو بیسدار پھر هو گیا بیکانه جب دل ساهی اینا آشنا

اـــمتقلص و ندوی -

" ألا ولا مالا نمايان نه هوا المطلب ديدةٌ گــويان نه هوا

چاهئے اس کو توا رو دیکھے کبھی جو شخص که حیران نه هوا دیکھ کر تیری کمان ابرو کون عاشق ھے که قربان نه ھوا زلف شب رنگ کے سودے میں ترے دل نہیں گروہ [1] پریشان نه ھوا

حيف اس باغ جهال ميل بيدار غنچهٔ دل مرا خندان نه هوا

گرچه دل کھ ھے دل رہاں کی ادا پر نکیلی ھے تیری بانکی ادا کھبکٹی جیمیں اُسجواں کی ادا بل بے تیکھی نگالا' بانکی ادا خار سی دل میں آ اتعتی هے آء ' هر آن گل رخان کی ادا دل و دین عقل و هرش آلوتا کیا هی کافر هے ان بتال کی ادا ایک عالم کو جان سے کھویا تونے سیکھی ہے یہ کہاں کی ادا کے خندة كل مين كب ه اتنا لطف جوه هنسنه مين اس دهان كي ادا

باتوں باتوں میں دل لیا بیدار دیکھی اُس میرے دل ستان کی ادا

هوا عشق سے سر سبز باغ هے دل كا خجل كي چمي الله داغ هے دل كا ترے جمال سے روشن چراخ ہے دل کا مے نشاط سے لبریز ایاغ ہے دل کا اسی تلاش میں بیدار تھا کئی دن سے اب أس كى زلف ميں پايا سراغ هے دل كا

> أس مه جبیں کے سامنے کیا آے آفتاب هـر چند فـرقِ نـور هـ سيمائـ آفتاب وہ روپے شعلہ تاب ھے یہ جس کے سامنے سوزال هو [۲] نــور ديدةً بيناء آنتاب أس آثنه عذار نے حیارال کیا مجھے پہونچے نہ جس کو روے مصفاے آفتاب

<sup>- ×5 8,-[1]</sup> [۲] سھے -

تا سیر باغ حسن بنال بهر نظر کرے
شبنم صفت هے دیدہ سے اپانے آفتاب
گل کوں قبا کے میرے مقابل نه هوسکے
جامه شفق کا پہن هے او آفتاب
هر چند روز و شب هے سیاحت میں پر کبهو
دیکھے تجھے تو سیر سے راہ جانے آفتاب
مانند شمع آب هو کرتے هی یک نظر
تجه, شعله رو کی تاب کہاں لائے آفتاب
دیکھا ہے میں نے جلوہ گر اپنی بغل میں رات
بیدار خے واب میں رخ زیدا آفتاب
اغلب ہے یہ که آوے مرے بر میں آج وہ
خیرہ ہو جس سے چشم تماشاے آفتاب

آس شعله رو کی بزم میں گر آے آفتاب خفاش دار منه کو چهیا جاے آنتاب خورشید کی طرف نه کریں منه کو پهر کبهو دیکھیں چمن میں تجھ، کو جو گل ھاسے آفتاب کس کے نقاب اُتھ گئی منھ پر سے یہ کہ آج ھے زرد شـرم سے رخ زیباے آفتـاب أس ماهتاب رو کا هے جلوہ کچھ اور هی هے غـرقِ نـر گـرچه سراپاء آفتاب برقع أتها کے منه کو دکھا دے تو ایک دن رہ جاہے جی میں یہ نہ تمناے آنتاب تشبیه تیرے رو سے غلط ہے که دیجگے یه حسن و یه جمال کهان پایے آنتاب تجه آتشیں عدار کی کب تاب السکے شبنم کی طرح دیکھ کے اُر جاے آفتاب بيدار پيچ اس شبِ مهتاب ميں شراب ھے دست سرح یار میں میناے آنثاب

كيونة يال رنك وصفامين هول علم أتشوآب ھیں پرستش میں نرے رو کی صقم آتش و آب چشنة چشم ميں يوں ركھتے هيں هم آتشوآب کان گوگرد میں ھے جیسے بہم آتش و آب لاسکے تاب نه هم أس کے لب و دندان کی کہتے ھیں کہا درو مرجاں کی قسم آتش و آب دیکھ، تیرا رخ رنگین و قد خوش رفتار هم كل و سرو خجالت مين هين هم آتش وآب نه تجهے دیکھے تو هو سوز و گدازِ غم سے شمع کی طرح سے سرتا بہ قدم آتش و آب هوگیا عکس سے خوباں کے چرافاں لبِ جو جلوہ گر دیکھے عیں اس لطف سے کم آتش و آب دیکھ، کر داغ دل و دیدة تر کو میرے ائے مرکز کی طرح کو گئے رم آتھ و آب آة اور اشک سے بهدار مقابل هوں اگــر شعله و موج کی کر تیغ علم آتھ و آب جـون هوا قههريس نه پهر معركة هستى مين ایک حمله هی میں لیس راه عدم آتص و آب

تیری سمرن کے لئے ملکے بہم آتش و آب

در و ياقوت بنين قطرة و المكر هو ك

لب میگوں میں ترے دیکھ بہم آتھ و آب
ایک جا لعل صفت رہ گئے جم آتھ و آب
هے تو صفتار جُلا خواہ دوبا عاشق کو
غضب و لطف هے تیرا هی صئم آتھ و آب
ثمرِ بخل و سفا واں هے بہشت و دوزخ
حق میں زردار کے هے دام و درم آتھ و آب
داغ جاں سوز بدل شعلہ بسر اشک بیچشم
شمع پر کرتے هیں کیا کیا نہ ستم آتھی و آب

اشک طوفان بلا برق جهاں سوز هے آلا جل بجهیں یاں جو رکھیں آکے قدم آتش وآب شمع ساں عشق میں بیدار اب اس مه رو کے هے گداز جگر و سوزش غم آنش و آب

دید وا دید تو هوئی باهم شهرم اے شوخ و شنگ کیا ہے اب دل سے وحشی کے نئیں[اً] شکار کیا صید شیر و پلنگ کیا ہے اب

لے چکے دل تو جنگ کیا ہے اب آ ملو پہر درنگ کیا ہے اب پی گئے خم کے خم ' نے کی مستی یاں شرابِ فرنگ کیا ہے اب أس نكة كا هي دال جراحت كش زخم تيغ خدنك كيا هي اب هوں میں دریائے عشق کا غــواص خــوف کام نهنگ کیا هـ اب

🔻 تهي جو رسوائی هو چکی بيدار پاسِ ناموس و ننگ کیا ہے اب

هے نوریاب رخ سے ترے مہر و آفتاب کیا هو که تجه, جمال سے هوں هم بهی کامهاب وقت ستحر نه كهينج اگر منه يه تو نقاب مانند مالا ابسر نمایال همو آفتاب جائے شہراب اشک ہے موجود پیجئے گر چاهنے گزک تو هے حاضر جگر کباب دیکھا تھا زلف کو تری گلشن میں ایک دن سنبل هنوز اشک سے کہاتا ہے پہیے و تاب کیا جانے کس پری کی نظر ھوگئی اُسے ھے آج میرے دل کو نہایت ھی اضطراب امواج بحصر آنه سکے هیں شمار میں کیا درں سرشک چشم کا اپنے تجھے حساب بیدار جب سے وہ بت آرام جاں گیا تب سے نہیں ہے دیدہ و دل کو قرار و خواب

<sup>[</sup>۱]-کو میں

تُ خط أسعدار يه ديكها هي همنے خواب ميں رات رهے چھپی هی الهی اُس آفتاب مهن رات کہاں ھے نور ترے منھ کے ساسنے دن کو جہاں ھے زلف تری وال ھے کس حساب میں رات ترے فراق میں اے رشک آفتاب مجھے خدا هی جانے که گذریگی کس عذاب میں رات پھنسا ھے زلف میں تیری مگر کسو کا دل کئے ہے مجھکو تہایت ھی پیچ و تاب میں رات کسی کو تاب ٹھ آئی کہ بھر نظر دیکھے اگرچه تها وه مرا شمع رو نقاب میں رات رها حتجاب ميں ريسا هي وه بت متحبوب هزار مست کیا اُس کو هم شراب میں رات نهیں توقع بهدار تا سحد هم کو رها اگر وه اسی طرح اضطراب میں رات پیدار کروں کس سے میں اظہارِ محبت يس دل هے مرا محرم أسرار محبت هر بوالهوس اس جنس كا هوتا هے كا[ [ ] خواهال جان باخته الله هوئين خريدار محبت اے شیخ قدم رکھیو نہ اس راہ میں زنہار هے سبحہ شکن رشتهٔ زنار محبت كرتے هيں عبث مجه دلِ بيمار كا درماں وابسته مری جاں سے هیں آزارِ محبت 🌂 بچ جاوں اس آزار سے بیدار کر اب کی

هول گا نه کبهی پهر میں گرفتار محبت

اے شنع دل افروز شبِ تارِ محبت تجهم سے هی په هے گرمي بازارِ محبت

<sup>[</sup>۱] --نهیں -

ثابت قدم اس ره میں جو هیں شمع کے مانند

سر دیتے هیں کرتے نہیں اظہارِ محبت

اے اللہ رخاں ان کے تئیں داغ نہ سمجھو

پھولے ہے مرے سینہ میں گلزارِ محبت

گو هم سے جھپاتا ہے تو بیدار و لیکن

انکار هی تیرا ہے یہ اقرارِ محبت

رهتا ہے مری جان کہیں عشق بھی مختقی

ظاهر هیں تری شکل سے آثارِ محبت

٧ دل سلامت اگر اینا هے تو دادار بهت ھے یہ وہ جنس که جسکے هیں خریدار بہت 🚽 ایک میں ہی ترے کو چممیں نہیں ہوں بہتاب سر پٹکٹے میں خبر لے پس دیوار بہت دیکھٹے کس کے لگے ھاتھ ترا گوھر وصل اس تمنا میں تو پھرتے ھیں طلب گار بہت کہیں نرگس کو مگر تونے دکھائیں آنکھیں نہیں بچنی نظر آتی که ھے بیمار بہت کیا کروں کس سے کہوں حال کدھر کو جاؤں تنگ آیا ہوں ترے هاتھ سے اے یار بہت ائے عاشق سے کیا پوچھ تو کس نے یہ سلوک اور بهی شهرمین هین تجهسطرح دار بهت تيرے آگے تو كوئى يهول نه هوگا سر سين کیا ہوا باغمیں کو پھولے ھیں[1] کلزار بہت ایک دن تجهم کو دکهاؤں گا میں ان خوباں کو دعوبی یوسفی کرتے تو هیں اظهار بهت جرم بوسه یه جو بدهدار کو مارا مارا نه کرو جانے دو اس بات یه تکرار بهت

دکھائے دست نگاریں سے تو اگر انگشت تو ہو انگشت جو چاھتا ہے کہ ہوئے جنا سے رنگیں تر تومیرے خوں میں دبولے تو سربہ سر انگشت

کہو تو کسسے میں پوچھوں نشانِ خانگدوست

کم آشیانهٔ عنقا مے آستانهٔ [۱] دوست

سنا تھا ایک شب ' آتی نہیں مے نیند منوز
عدوے خواب تھا بیدار یا[۲] فسانهٔ دوست

کم نه هووے گا فسوں اس کی هے تدبیر عبث

کرتے هیں میرے نئیں بستة زنجیر عبث
کر لیا طائر دل چشم فسوں سازنے صید
دام سازی میں هے اب زلف گرہ گیر هبث
حیرت آ جاریگی منه دیکهتے هی آنے نقاه
تجهه کو اس شوخ کی هے خواهشِ تصویر عبث
باندهے فتراک سے وہ صید فکن سو معلوم
اس توقع په تپل هے دل نخچیر عبث
مرگ سے خوف نهیں عاشقِ جاں باخته هوں
مرگ سے خوف نهیں عاشقِ جاں باخته هوں
کهینچ کر مجه، کو قرانا هے تو شمشیر عبث
دل میں اس کے نه کیا آه نے بیدار اثر

نشهٔ مے سے ھوئی ھے سرخی رو یاں تک آج

ونگ گل اُس نسترن رخسار کو دیتا ھے باج

چشم و عارض ھی نہیں لیتے گل و نرگس سے باج

زلف بھی لیتی ھے اس کی مشک و عنبو سے خراج

<sup>[</sup>۱] — آتيانهٔ -[۲] — کيا -

ایندتے هیں بیخوداں کوچہ به کوچہ مثلِ تاک دواج درر میں اُسچشم کے یاں تک هے مستی کا رواج تیرے آگے مہ رخاں سچ هے کہاں رکھتے هیں نور روبرر خورشید کے کیا عزت شمع و سراج یہ نزاکت یہ صفا یہ لطف هے اس میں کہاں هے غلط گر دیجے ساعد کو تری تشبیہ عاج وہ کرم وہ لطف وہ شفقت نہیں باعث هے کیا اُن دنوں کچھ اور هی هے آپ کا هم سے مزاج نے شفا نے موت نے طاقت شکھبائی کی هے کیا کروں بیدار اس بیماری دل کا علاج

چشمِ ساقی نے چھکایا سب کو مینخانے میں آج

ھے بحجائے مے عرق ختجات سے پیمانے میں آج
پھر سرِ نو سے بیاں کر اس کو تو اے قصة خواں
بوئے درد آتی ہے مجھ، کو تیرے افسانے میں آج
دیکھئے کیا ھو موے دل پر که وہ ھے درمیاں
ھو رھی ھے جنگ باھم زلف اور شانے میں آج
پیھونک دی یہ آگ کس کے حسنِ بزم افروز نے
اور ھی کچھ، سوختن ھے شمع و پروانے میں آج
ھے در و دیوار سے بیدار روشن نور حسن
میہماں ہے کون بارے تیرے کاشانے میں آج

کھو دیا نور بصیرت تونے ما و میں کے بیچ جاوہ گر تھا ورنہ وہ خورشید تیرے میں کے بیچ بار پانے کا نہیں وحدت میں جب تک ہے دوئی راہ یکتائی ہے رشتہ کے تئیں سوزں کے بیچ صاف کر دل تاکہ ہو آئینۂ رخسار یار مانع روشی دلی ہے زنگ اس آھی کے بیچ ظاہر و پنہاں ہے ہو ذرہ میں وہ خورشید رو آشکار و مختفی ہے جان جیسے تی کے بیچ

دور هو کر شامّه سے تیرے غفلت کا زکام تو اُسی کی ہو کو پاوے هر کل و سوسن کے بیپے کوچه گردی تا کجا جوں کاہ باد حرص سے گار کر یا بیتھ مثل کولا تو مسکن کے بیج کیوں عبث بھٹکا پھرے ھے جوں زلیخا شہر شہر جلوة يوسف هے فاقل تدرے پدراهي كے بديج دبدماغ اینا [۱] که کیجے جائے کل کشت جس اور هی کلزار افع دل کے هے کلشن نے بیج مت مجھ تکلیف سیر باغ دے بیدار تو كل سے رنگيں تر هياںلختِ جگر دامن كے بيھ گرچه رکهتے هیں بتاں اور بهی بیداد کی طرح پر مرے جی میں گھدی اُسستم ایجاد کی طرح حكمت العين هے ولا چشم معانى أيتجاد حرف هے أن كے سخس پر جو كہيں صاد كى طرح دیکھئے کون گذرتا ہے سر اپنے سے که آج تیغ کهینچے هوئے آنا هے وه جلاد کی طرح كل تو كيا سنك مين كرتے هيں أثر ية نالے شیکهه لو منجهه سے تم اے بلبلو فریاد کی طرح گر دکھاؤں تجھ اُس سرو رواں کی سبج کو بھول جاوے کی تو اے فاخته شمشان کی طرح سامنے هوتے هي جاتي هيں رك جاں سے گذر کس<u>سمڑگاں نے</u> تری سیکھی یہ فساد کی طرح نہیں سجادہ ' پئے صید خالیق زاهد دام پهرتا هے لئے دوش په صیاد کی طرح قرب مسجود جو ساجد کو نہیں سجدہ سے سر یتکتا هے فقط ورنه هے زهاد کی طرح

سخت بے رحم فے وہ خسرو خوباں بیدار

جان شهرين كو نه كهو مفت مين فرهاد كي طرح

<sup>1271</sup> F47

هوتی ہے فصل کل میں جو مست بہار شانع کیا کهینچتی هے دور خزاں میں خمار شاح كُلْدَسَمُ عُدِيقَةً جَالَ هِ تُو يِكُ قَلْم هر عضو پر فدا هے ترے صد هزار شاخ عاشق کو هے تحملِ جورِ رقیب فوض کھینچے ہے بہر خاطر گل بار خار شاخ جز عجز هو نه اهلِ کرم کو غرور مال رکھتی هے سرفرو به زمیں بار دار شانح سير چمن كو تو جو گيا ه نهال حسن ختجلت سے سرنگوں هوئی بے اختیار شاخ قد سرو چشم نرگس و رخسار لاله زار أس گلبدن په کيون نه کرے گل نثار شاخ بلبل کے فیضِ دیدہ خوں بار سے تسام بيدار پهر خزال ميل هودًى الله زار شاح

میں نہیں اُس سے آشنا قاصد

سيج بتا نامة كيا كيا تاصد [1] جو گيا وال سو گم هوا قاصد ميرے گهرميں وه دلريا قاصد کھہ شتاہی سے کہا کہا قاصد كوچة يار ميں مرے زنهار ق جائيو مت برهنه يا قاصد خسار مرگانِ کشتان وفا وال هول أفتاده جا بجا قاصد یار کے پاس جب گیا قاصد مُهر کو خط کی دیکھ کہنے لگا کےوں بیدار ھے بتا قاصد جس نے بھیجا ہے تیرے ماتھ یہ خط

لم نه دیا أس كو یا دیا قاصد نه پهرا آه کوئی لیکے جواب آج آوے گا یا نہ آوے گا دل كو هـ سخت انتظار جواب نامهٔ شوق کو مربے کے کر

پر وہ دل بھی ھے سنگ کے مائند اے حلا تیرے رنگ کے مانند ناله کو هے خدنگ کے مانند دسترستهی همیسیونهی اُس با تک

<sup>[1] -</sup> كيا كيا قامة سبج بتا قاصد -

نهچهتااُسکي زلف مهن جو پهنسا سچ هے قید فرنگ کے مانند شوخیان برق میں بهی هیں یه کہاں اُس مرے شوخ و شنگ کے مانند آلا اُس شمع رو یه هو کے نثار جل بجها دل پتنگ کے مانند رزم کیا هوگی اُس ستم گر سے صلح تو دیکھی جنگ کے مانند آلگي دل میں ناگهاں بیدار نگه اُس کی خدنگ کے مانند

نه غم دل نه فكر جال ه ياد ايك تيري هى هر زمال ه ياد ؟

تها جو كچه وعدة وفا هم سے كچه بهى تم كو وه مهربال ه ياد ؟

اگلے ملنے كى طرح بهول گئے كيا بغاؤں تمهيں كهال ه ياد هوں ميں يابند الفت صياد كب مجه باغ و بوستال ه ياد محو تيرے هى روئے و زلف كے هيں نه هميں وه نه يه جهال ه ياد ؟

ديدة و دل ميں تو هى بستا ه نجه سواكس كى اور يال ه ياد ؟

اور كچهة آرزو نهيں بيدار ايك اس كى هى جاودال ه ياد

حالِ جاں سوز کا میں اُس کو لکھوں گر کافذ شعلہ آہ سے جل جائے ہے اکثر کافذ گر لکھوں اُس چمین حسن کا اوصاف جدال ورق گل کی طرح ھووے معطر کافذ نہ لکھا ایک بھی بھولے سے جواب اے قاصد میں نے ھر چند لکھے اُس کو مکرر کافذ جس کو یاں تک ھو مرے حال سے بے پروائی کس توقع پہ لکھوں کھہ تو میں دیگر کافذ حالت ھجر وقم کرتے ھی اُس نو خط کو حالت ھجا وقم کرتے ھی اُس نو خط کو یک قلم اشک سے بیدار ھوا تر کافذ

جو وہ خورشید طلعت شام کو هو بام پر ظاهر نووے صبعے محشر تک خچالت سے تمر ظاهر

بہت مدت سے جویا هوں بتا مجهة كو سراغ أسكا شميم زلف جانال تجهة مين هے باد سحر ظاهر نهیں سرگرم افغال پخته کار سوز بے تابی زغال خاء سے هوتا هے مجمر ميں شرر ظاهر عزاروں نالهٔ جال سوز دل برباد جاتے هیں کبھی اے آہ تیرا بھی کچھہ ھوے گا اثر ظاھر [1] يرابر روز محشر كے مجھے كذرے هے هر ساعت خدا جانے شب هجرال لا هوکا کب سحر ظاهر انهیں دیتے هیں لکھنے چشم تر 'اُس شدم خوباں سے زبانی کیجو اے قاصد مرا سوز جگر ظاهر نة زر هے هانهه میں نے زور بازو مجهه کو هے آتا يهلا كس طرح اے دل هو وصال سيمبر ظاهر. قروغ شمع جون هو پردة قانوس سَ روشن سرے سیفہ سے یوں ھے آتش داغ جگر ظاهر زیاں در یار ہے بیدار تیرے ایر نیساں سے کئے تونے صدف میں سے دھن کے یہ گہر ظاهر

تجههبی سرشک خور کا هے آنکهوں سے طغیاں اس قدر بوسا نہیں اب تک کہیں ابر بہاواں اس قدر گلشن میں گردیکهیں مجھے هوں سنبل ونرگس خجل دل هے پریشاں اس قدر آنکهیں هیں حیراں اس قدر رکھتا هے تو جس جا قدم هوتا هے لوهو کا نشاں پامال کرتا هے کوئی خون شهیداں اس قدر تھوندھے جو تو دامن تلک پارہے نہ ثابت تا أسے میں چاک پہرتا هوں کئے ناصعے گریباں اس قدر بیدار کو دکھلا کے توئے قتل اوروں کو کیا بیدار کو دکھلا کے توئے قتل اوروں کو کیا کرتا هے اے ظالم کوئی ظلم نمایاں اس قدر

<sup>[</sup>ا] - کبھی اے آہ کچھکا تیزا بھی ھرے گا اثر ظاھر -

کیا ہے جب سے دکھا جلوہ ود پری رخسار نه خواب دیدهٔ گریال کو هے نه دل کو قرار ھزار رنگ سے پھولے چمن میں کو گل زار ير أس بغير خوه آتي نهين مجيه يه بهار برنگِ الله سرِ میکشی نهیں اُس بن که خون دل سے میں هر روز تورتا هوں خسار گلوں کے ملم یہ نہ یہ رنگ و آب و تاب رہے وہ رشک باغ کرے گر آدھر کو آکے گذار عجب نہیں کہ بہادیوے خانہ مردم رهے گر اشک نشان يون هي ديدة خون بار کہاں میں اُس بتِ ابروکماں کے خدمت میں خدنگ هجر نے تیرے کیا ہے مجھا کو فالر نه رحم تيرے دال سخت ميں هے غير از ظلم نة ميرے نالة جال سوز ميں اثر اے يار نه تابِ هجر میں رکھتا هوں نے اُمید وصال خدا هي جانے که کها هوا اس کا آخر کار پر ایک دن' یہ مجھ سوجھٹا ہے' جی تن سے نکل هی جسارے کا همسرالا آلا آتھی بار نه تــو مـزار يه آوے كا تادم محشـر رھے کا دیدہ کے کیاں کو حسیرے دیسدار یہ سن کے کہنے لگا وہ ستم گر ہے رحم مری بلا سے جو مرجائے کا تو اے بیدار عبث تو مجه کو قراتا هے اپنے مرنے سے

هزار تجهر سے مرے مر گئے هیں عاشق زأر

اے رشک کل کرے ہے عیث جستجوئے عطر
یک شمہ تجهہ شمیم بدن سے ہے بوئے عطر
وہ بو ہے تجهہ میں جس کو نہ پہونچے ہے بوئے کل
بیجا ہے پیرھن کے ترے آرزوئے عطر

یک قطرہ عرق میں ترے ھے وہ بوئے خوص پانی کہ جس کے رشک سے هو صد سبوئے عطر اے گل بدن جو اُس سے بغل گیر تو ہوا بزم سمن برال ميں هوڻي آبـــروئے عطر ھو جس دماغ میں مرے گل پیرھن کی ہو بیدار اُس کو هو نه کبهی میل سوئے عطر

شیئے صاحب کا حال ھے کچھ اور تيرے مستوں کا حال هے کچھ اور جي ميں اپنے خيال هے کچھ اور معـــني اتــصال هے کچھ، اور کہ، سکوں هوں مجال[۱] هے کچھ اور ميرے مة كا جمال هے كچه اور يار کي مهرے چال هے کچھ اور

ني وجد اهلِ كمال هے كچھ اور '' هوهی جاتاً ہے اهلِ هوهی کا سن ا نخر انسان نهین ملک هسونا ا 🦿 جس کو کہتے ھیں وصل وصل نہیں . فیسیر حرب نیاز سو بهی کبهو رج خــورشيد پـــر کهان ولا نور سرو دعسواے همسری مت کسر ولا قسد نونهسال هے کچهم اور کبک تو خرش خرام ہے لیکن

الله دیکه چل تو بهی حالت بیدار آج أس كا تو حال هے كَحِه اور

حیف هے ایسی زندگانی پر که ندأ هو نه یاوِ جانی پر

تیری کل کاری ابر هو برباد چشم کر آئے کل فشانی پر حال سن سن کے هنس دیا میرا کچھ تو آیا هے مہربانی پر خون کتنوں کے هوکیا دل کا تیری دستارِ ارغوانی پـر

رات بهدار ولا من تابال سن کے رویا مری کہانی پر

کیا ھی اب کی دھوم سے اے میکشاں آئی بہار ساغدو کل میں شدرابِ ارفوال الی بهار گو کھ پھولے ھیں جس جس میں پھول رنکا رنگ کے تجه بن اے کل پر هميس مطلق نه وال بهائي بهار

<sup>[1] -</sup> معال -

اشک نے میرے جو کی گلزار کوئے یار میں بہار بہار بہار بہار

روزی رسال خدا هے فکرِ معاش مت کر اس خار کا تو دل میں خوفِ خراهی مت کر ماضی جو تھا سو گذرا آیندہ دیکھ لیجو

ماضی جو تها سو گذرا اینده دیکه لیجو جس حال میں خوش ره دیگر تلاش مت کر

جوں شمع حرف وحدت دلمیں ھی کر[۱] نہاں تو یہ سر ھے دشمیں سر بیدار فاش مت کر

خاک و خوں میں ہے تیاں عاشقِ غمناک ھنوز تشنه ہے تیغ جفاے بت بیباک ھنوز

سیکروں کشمکھیِ زلف سے شائے تاوتے نوبت آئی نہ تری اے دالِ صد چاک ہنوز

آبلوں سے نہیں یک ذرہ کفِ پا خالی

خار صحراے محبت میں هوں چالاک هنوز

ایک دن آه کنان غیزده گذرا تها میں

فشت میں کب سے ہے سوزاں خسوخاشاک ہنوز سرکہ شرم مفت بنت ممد سورا تصریب

رات کو شمع صفت بزم میں رویا تجھ بن

جیب و داماں ہے مرا اشک سے نمناک هنوز

تھک گئے ہاتھ ترے سیتے ہی سیتے ناصع

پر گریباں تو مرا ریسا ھی ھے چاک ھلوز

آج أے ظالمِ خوں خوار كيا كس كو شكار

سر به سر خوں میں جو تر هے ترا فتراک هنوز

گور میں بھی نه هوئی سرد تو یه آتشِ عشق

مثل سيماب توپتا هوس ته خاک هلوز

اشک سے دیدہ بیدار کے دھویا ھر چند

گرد کلفت سے رخ دل نه هوا پاک هنوز

<sup>[1]-</sup>رکهه -

ھے بعد موگ گور میں شور جنوں ھنوز میں کشمکھ میں دست و گریباں کے هوں هاوز

دعوی کبهی کیا تها تری چشمِ مست سے

نرگس چمن میں شرم سے ھے سر نگوں ھذوز جس سے کہ وام ہو بت وحشی صفت مرا

آتا نہیں ہے هاته، مرے ولا قسوں هلوز ایسی ولاشکل کس کی تھی[۱] میں دیکھ کرجسے

يارب مثالِ آئنه هيرت مين هون هنوز آیا تها رات خواب میں وه سرو خوش خرام بیدار چشم سے ہے رواں جوے خوں ہنوز

اس کو حدا کی دل میں نه باقی رہے هوس اے خوں کف نکار یہ ایسا ھی جم کہ بس

اے جامہ زیب چهوروں نه دامن ترا کبهو

دیوے آگر یه چرخ مجهے اندی دسترس آنا اگــر تجهے هے تو آ اے مسیم دم

مثل حباب چشم میں باقی ہے یک نفس مت جلد کر تو رخص کو اے نازنین سوار

لاکھوں ھی جان ھیں ترے زیرِ سمِ قرس

عشاق سے تو اے شکریس لب نہ تلئے هو

ممكن نهين كه شاخ عسل در نه هو مگس

كمرتا تو هول په اندى تو دل ميل هے آرزو يک بار ديکه، لوں رخ جاں بخشي يار و بس

بیدار خواب میں بھی نه آیا کبھو وہ شاہ[۲]

اس آرزو میں مرتے ھی گذرے کئی برس

دل آتش و آه آتش و هر داغ فم آتش جوں سرو چرافاں هوں میں سو تا قدم آنھی

<sup>[</sup>١]-ايسى ولا كس كي شكل تهى -

<sup>- 86-[</sup>Y]

يهٔ چشمهٔ دل معدن کو کرد هے شايد کرتی ہے جو یاں شعلہ زنی دم بدم آتش ﴿ رونے سے مرے سینے میں آگ اور بھی بھرکی کہتے ھیں فلط آب سے ھوتی ھے کم آتش گ\_ر وه بت كلنار قبا جلوه نما هـو ديس فيرقه اسلام كو اهل حسرم آتش یک حرف لکھوں سوزِ دل ایٹے سے گر اس کو لگ اُتھتی ہے کافذ کے تدین یک قلم آتش جز انے کسو خس کو بھی سوزش نه هو هم سے جوں شعلهٔ مے گرچه سراپا هوں هم آتش کرنا حذر اے شعلہ رخاں آلا سے مهری یہ آگ وہ ہے جس سے کہ کرتی ہے رم آتش كهتم هيس كه هے عرشِ الهي دلِ مومن اے واے تو دیتا ہے اسے اے صنم آنش بيدار يه هے ساحري گريهٔ جار سوز يك دست ميں جوں شمع هـ هم آب و هم آتھ

تا لکھے وصف قامت جاناں قلم تراش اےگل تو اپنے چہرہ سے خطیک قلم تراش کیا خوب سیر باغ ہوئی والا غم تراش مکھڑے سے زلفوخط کوتوانی بہم تراش یہ ہی صلم پرست ہیں یہ ہی صلم تراش اے باغباں تو سرو کو سر تا قدم تراش طوبئ کی شاخ کاتئے تو اے قلم تراش کرتے ھیں دور سبزہ بیٹانہ باغ سے ھرگلھوا خراض دال اُسمیں برنگ خار گل سے مناسبت نہیں کچھ مور و مار کو گر چشم حق شناس سے دیکھیں نگالا کر یہ تول سا ھے اُس تین موزوں کے روبرو

تعریف اس کمر کی هے بیدار بس متحال شاخ خیال سے گلِ مضمون کو کم تراش

اگر پوچھو تو ھے ھم سے ھی ناخوش بات سے گر کوئی ناخوش ھو یا خوش نہ کی پر آپ نے یاں کوڈی جا خوش سبهوں سے یوں تو ھے دل آپ کا خوش ک خوشی تیری ھی ھے منظور ھم کو رواقِ چشم و قصرِ دل کیا سیے مجھے یکساں ھے کیا ناخوش ھے کیا خوش مجھے کسیا جانے کیا آئی ادا خوش رکھے پر اے بتال تم کو خدا خوش موے ھیں مل کے باھم آشنا خوش کہ ھو تو آج کے دن مجھ، سے ناخوش

جفا کسریا وفا منتار ہے تو مجھے یکساں ہے کیا نہیں اُس میں توغیر از جور لیکن مجھے کسیا جانے کیا گیا ہے گرچہ ناخوش تو نے ہم کو رکھے پر اے بتار خوشی ہے سب کو روز عید کی یاں ہوے ہیں مل نہیا کچھ، بھی مناسب ہے مری جاں کہ ہو تو آج کے د بیدار بیدار کے دی جس سے ہوے میرا دل ربا خوش

دیکھ، اُسے شادی سے کرتا ہے دالِ دیوانہ رقص شدع کے آگے کرے مجلس میں جوں پروانہ رقص لغزشِ مستی نه سمجھو اس کو تم اے میکشاں دستِ ساقی پر کرے ہے ناز سے پیمانہ رقص کھیلچے ہے تصویر اُے نقاش تو کس شوخ کی ھے قلم کا صفحهٔ کافذ په معشوقانہ رقص بندِ اکل و شرب سے آزاد جو ھیں اُن کے گرد جوں گھر کرتا پھرے ہے دایم آب و دانہ رقص گر ملے بیدار وہ مستِ شرابِ جام حسن جائے کرتے ھوے شوخی سے تا میخانہ رقص

نه سمجه اُس کو تو اے یار غبارِ عارض هوگیا اور هی کچه نقص و نگارِ عارض مرغِ دل هو هی گیا آ کے شکارِ عارض فیخر اُن کا هے که هوں تیرے نثارِ عارض

سبزہ خط ہے توا ابر بہار عارض خال مشکیں و خط سبز سے اے جان بہار دیکھ، کر حلقۂ گیسو میں ترا دانۂ خال گرچه ررشن ہے مہ و مہر کہاں پر یہ نور

مثل ِ خورشید درخشاں ہے رخ اُن کا بیدار تاب کس کو ہے کہ ہو اُس کے دوچارِ عارض

گدا کی پادشهٔ سنتا هے کب عرض کرے هاس کے [1] جاکولب بدلب عرض عبث کرتا ہے اُس سے اے دل اب عرض لگا ہے یاں تلک منه جام کم ظرف

<sup>[</sup>۱]--أس سے -

مودب ہوکے میں اُس شمع رو سے ق کھا سوز دل اپنا ایک شب عرض لا سکا کہنے کہ اے بیدار سن تاو یہی کہنا ہے تو کرتا ہے جب عرض جلا دوں کا میں پروانے کی مانند جو کی بار دگر اے یے ادب عرض

رکھتی نے شانہ سے وہ زلف معنب اختلاط آرة غم سے نه هو مجه دل كو كيس كر اختلاط چهوتے اب اُس شعله خو کامجھ سے کیونکر اختلاط چهور کب سکتا ہے آتش سے سمندر اختلاط آخر اے دل تونے دیکھا کیا ستم تجھ پر ھوا هم نه کہتے تھے که ظالم اس سے مت کر اختلاط آتش حيرت[1] په هوجاته هيل لخت دل كباب أس لب ميكون سے جب كرتا هے ساغر اختلاط دل سے اپ رہ خبردار اُس کی باتوں پر نہ بھول یے سبب کرتا نہیں ھے وہ ستم کر اختلاط مان کہنے کے مربے ورنہ بہت پچھتاوے گا کس سبب ؟ دیکھے هیں هم نے ایسے اکثر اختلاط نقد دل بهدار لے جارے کا باتوں میں لکا أس سے بہتر ہے کہ جتنا ھورے کمتر اختلاط ل جاتا هے مرے گهر سے دل دار خدا حافظ ھے زندگی اب مشکل ہے یار خدا خافظ بے طرح کچھ ایدھر کو وہ مستِ شرابِ حسن

کھیلچے ھوے اُتا کے تلور خدا حافظ اے شیخ تو اُس بت کے کوچہ میں تو جاتا ہے ہو جارے نہ یہ سبتھ زنار خدا حافظ قرتا ھوں کہ دل ھردم ملتا ہے نہ ھو جارے اُس چشم فسرں گر کا بیمار خدا حافظ

<sup>[</sup>۱]-حسرت -

یوں مہر سے فرمایا اُس ماہ نے وقت صبح هم جاتے هیں اب تیرا بیدار خدا حافظ

سین تیرا سا کہاں بزم میں یاں رکھتی ہے شدخ ایک پھیکا سا نمک کہئے تو ھاں رکھتی ہے شدخ قتل کر مجھ، کو تو ھنستا ہے کھڑا اے بے رحم نعش پروانہ پہ دیکھ، اشک رواں رکھتی ہے شدع کر تجھے دیکھے تو ھو شرم سے پانی گھل کر تحمے دیکھے تو ھو شرم سے پانی گھل کر تیرے یک حرف میں خاموش ھو گلکے مانند گو کہ سو طرح کی تقریر و بیاں رکھتی ہے شدے گو کہ سو طرح کی تقریر و بیاں رکھتی ہے شدے ہے غلط دیجئے رو سے ترے اُس کو تشبیه آب ر تاب اس قدر اے مالا کہاں رکھتی ہے شدع یا بہ گل داخ بہ دل درد بہ سر شعلہ بہ لب سینہ چاک اشک رواں سوختہ جاں رکھتی ہے شدع روشن اس حال سے بیدار ھوا یوں مجھکو روشن اس حال سے بیدار ھوا یوں مجھکو

هوئی تهی ایک شب اُس ماه کے مقابل شمع

هے اشک ریز جگر داغ سینه گهائل شمع
پهرے هے تهونتتی تجهکوهر ایک متجلس میں
ترے جمالِ دل افررز کی هے مایل شمع
زباں درازی تو کرتی هے اپنے حسن اُرپر
تجهے دکهاؤں تو هو جاوے روهیں قایل شمع
جو سیرِ عشق کا طالب هے تو گذر سر سے
که سر کتا کے هوئی عاشقوں میں کامل شمع
وبال جان کا هوتا هے سیم و زر بیدار
دلیل اُس کی هے روشن میانِ محمل شمع

روشن مثال شمع هزاروں هيں غم كے داغ تربت پہ دل جلوں کے نہیں حاجت چراغ طاقت نہیں ھے صبر کی اس ابر میں مجھے ساقی شتاب بادة گل گوں سے بهر ایاغ هنستا هون وونه طاقت بوسه كهان منجه کاشے کے اتنی بات سے هوتے هو بد دماغ آ دیکھ میرے دیدہ خوں بار کی بہار اے کل بدن تجهے هے اگر [۱] شوق سير باغ بیدار رکھتے ھی قدم اس راہ عشق میں ایسا هی گم هوا که نه پایا کهیں سراغ ه غذیمت دیکه لیجے کوئی دم دیدار باغ ورنه کو فصل بهار و کو گل گلزار باغ هم اسيروں كو نهيں هے ذوق كل كشت چس هے همیں چاک قفس هی رخنهٔ دیوار باغ بار بار اس کے نه کر تو سامنے چشم سیاه زردی آنکھوں میں رکھے ھے نرگس بیمار داغ رخصت پرواز گر اتنی [۴] همیں صیاد دے یک نظر بهر دیکھ، آویں دور سے دیدار باغ كوئى يهول ايسانه ديكهاجس مين هو رنگ ثبات سیر کی بیدار هم نے کل سے لے تا خار باغ آتا هے مجھ کو آج [٣] يهي بار بار حيف سب هیں پر ایک تو هی نهیں یاں هزار حیف جس چشم میں که گریهٔ شادی کی تهی نه جائے[۳]

جوں شمع تیرے غم میں وہ هو اشک بار حیف

<sup>[</sup>۱] — (۱) هے تجھ -[۲] — اتنی کر -[۳] — آج مجھی کر -[۳] — جا -

وہ دل کہ پروریدہ آغوشِ ناز تھا سیماب وار تونے کیا کے قسرار حیف تیرے سبب میں سب سے ملاقات ترک کی ملتا نہیں تو مجھ سے ہنوز اے نگار حیف

کہنا جو کچھ نه تها سو تو کھٹے هو تم مجھے

اس پر بھی اب جو هوجئے [۱] ناخوش هزار حیف جوں نقص پا میں چشم برہ عمر تک رها

، رس کے پر ایک دن نہ کیا یان گذار حیف بیدار جل کے آتشِ غم میں ہوا میں خاک

نکلا پر اس کے جی سے نہ اب تک غبار حیف

سرمه عزیز تجهه کو هو اے چشمِ یار حیف برباد و پائمال هو میرا غبار حیف دافوں سے لاله زار هوا دل سے تا جگر

دیکھی نہ تونے آ کے کبھو یہ بہار حیف

دشمن هوئی هے خاق مري تهرے واسطے
 سمجها نه تو هلوز مجهے دوست دار حيف

واشد کرے تو غیر سے اے گل چمن میں جا

جوں علی اللہ علی کرفتہ رھوں میں ھزار حیف بھر عمر تیرے عشق میں اے جان آرزو

نا شاد ھی رھا دلِ اُمید وار حیف ملتے ھیں گرم شمع رخاں اھلِ زر سے یاں

رووے تو کے واسطے اُن یاں [۲] زار زار حیف بیدار قدرِ اشک نہیں جانٹا ہے تو

کھوتا ھے رائکاں گھرِ آبدار حیف

کماں بے وفائی مجھھ کو یہ تجھھ سے نہ تھا مطلق کر ایسا جانتا دیتا نہ دل اے دل رہا مطلق

<sup>[</sup>ا]\_هوئے ـ

<sup>[</sup>۲]-يوں -

كيا مدت تلك سير رياضٍ دوستى ليكن نه يائى كل رخال مين نكهت مهر و وفا مطلق بجاے خون عاشق تو کف جاناں یہ بیتھا ھے نه هوگی پائداری تجهه کو اے رنگ حنا مطلق دكهاتا هے جو تو آئينة غماز كو صورت نہیں أے سادة رو أنكهوں میں تیري كیا حیا مطلق برنگ سایہ بیدار اُس کے هردم ساتهہ رها هوں نهیں هے مجهة سے اب تک ولا پریرو آشنا مطلق کینہ جوئی کا اگر هم سے هے آهنگ فلک بس هے تير آه اے دل از يے جنگ فلک میں وہ ہوں آتش طبیعت جس کے سوزِ آہ سے جل کے خاکستر فلاخن[1] میں ہوا سنگ فلک ایک گردش میں تو اس مة سے کیا مجهة کو جدا دیکھئے اب اور کیا کیا ہوں گے نیرنگ فلک دیکه، نئیں سکتا حسد سے ایک جا در یار کو پھوت جائے گاش یا رب دیدۂ تنگ فلک ظلم کی لاکھوں لغت ھیں پر نہیں یک حرف مہر سیر کی بیدار سر تا سر میں فرهنگ فلک کیوں نالے گلشن سے باغ اُس ارغواں سیسا کا رنگ گلسھے خوشرنگ تر اُس کے حفائی پا کا رنگ جوں هی منهم پر ساُتها دی [۲] باغ میں آکر نقاب أُرْ كَيا رنگ چس ديكهه أس رخ زيبا كا رنگ جشم مے گوں کی تری کیفیت رنگیں کو دیکھہ زعفرانی شرم سے ھو نرگسي شہلا کا رنگ سویه دستار بسنتی بر میں جامه قرمزی کھب گیا جی میں همارے اُس کل رعنا کا رنگ

<sup>[</sup>ا]--بلا معنی ' اسی کا رہ پھندا جس میں رکھہ کر پتھر یا تھیلا پھینکتے ھیں ۔ [1]--اُٹھایا -

"، آج ساقی دیکهه تو کها هے عجب رنگیں هوا سرخ مے کالی گھٹا اور سبز ھے مینا کا رنگ دے بھی اس ابر سیہ میں جام جلدی سے مجھے دل بهرا آتا هے میرا دیکهه کر صهبا کا رنگ جس طرف کو دیکھئے بیدار تیرے اشک سے هوگیا[۱] هے سرخ یک سر دامن صحرا کا رنگ

ایک میرا هی سخس هے نا قبول آگے جو کہتے تھے هم سو تھا قبول نا قبول اس کو کرو تم یا قبول

آپ نے کہ**نا کیا س**ب کا قبول درد' فم' اندره' الم ' داغ' اشک' آه تيري خاطرمين کيا کيا قبرل اب اگر کہائے تو سنتے بھی نہیں ایک دل ہے اے بتاں اپنی بساط

دل نه جاتا هاتهه سے بیدار یوں گر مرے کہنے کو تو کرتا قبول

تا فلک آه گئی ' تا به سمک زاریِ دل اور كيسا شرح كرون حال گرفتاري دل تها یهی زور تری زلف دل آویز میں بس خم هوئی لا نه سکی تاب گران باری دل دیکئے کیا هو که هیں دست و گریباں باهم یے وفائی تسری اے یسار وفاداری دل غم نے گھیرا ھی تھا گر تو نه پہونچھا سے ھے تجهه سوا کون کرے اور طرف داری دل صبع کل اس بت جال بخش مسیحاً دم سے عرض کی جا کے میں جب حالت بیماری دل کہنے لاکا کہ بعدا دل کی نشانی اینے مجه کو معلوم نہیں یس که هے بسیاری دل میں کہا اے صنم رشکِ مہم و مہر تجھ کها، مگر یساد نهین روز خسریداری دل؟

ق

<sup>[1] -</sup> هو رها -

شام کے وقت نہ با غمزہ و ناز آیا تھا؟ شفقی جامه پهن بهر طلب گاری دل 🕏 سن کے بولا کہ بھا تو ھی ہے[ا] • خصف بیدار ایک هوے تو کروں اُس کی پرستاری [۲] دل تجو، سے لاکھوں ھیں پوے چشم کے بیمار مرے[۳] کہ تو کس کس کی کروں پرشھی بیساری دل بهرکا هے آم سرد سے جوں شعلت داغ دل روشن دم صبا سے هوا يه چراغ دال ساقی چدن میں توجونه تها یاد کر تجهے خوں سے بدرنگِ الله بهرا میں ایاغ دل گلريزِ جلوه تاکه وه هو نوبهارِ حسن خار تعلقات سے کر صاف باغ دل بھاتی نہیں ہے باس کسی گل کی اے صبا کس کی ہوا ہے ہو سے معطر دماغ دل دنيا طلب جو چاهين [٣]فرافت سو يه مصال جو محو ياد حق هين أنهين هي فراغ دل خوں ریز چشم' شرح نگه،' تیرزن مژه ان ظالموں میں کس سے میں پوچھوں سراغ دل جز درد وغم که حاصلِ عشقِ بتال هے يه كيا جانين هم كه هوي كا كيسا فراغ دل أُس كو كه هے خيال ميں جوں غلچه سر به جيب هر دم بہارِ تازہ دکھا وے ہے باغ دل بیدار مہر یار سے رکھتا ھے [٥] مثل ماء پر نور يے فتيله و روغن چواغي دل

<sup>[</sup>۱] \_\_هر -

<sup>[</sup>۲]—گرفتاری -

<sup>[</sup>۳] - میرے بیبار -

<sup>[</sup>۴]-جاهے -

<sup>[</sup>ع]—هوں - 🐪

اُنھوں پہ بھیتجوں ھوں صبحے ومسا صلوۃ وسلام

کہ پہلے جن پہ خدا نے کہا صلوۃ وسلام
مہر سپہدر نبسوت ' محمد عسربی

کہ جس کے واسطے نازل ھوا صلوۃ وسلام

کہا ہے لَحُمَکَ لَحُسی و بَهُمَّةٌ مِنِّی نبی نہ بنی کو ' هَے آن پر بنجا صلوةوسلام حسی سروردیس وہ کہ جسیہ کہتے ھیں تمام ساکی ارض و سما صلوةوسلام

حصور قلب و خشوع و خصوع سے بھھجو نہی و آلِ نہی پر سدا صلوة وسلام

ســــر مزار حسين شهيد پر هر روز کهيس هيس حور و ملائک سب آ صلوةوسلام

نه هوئے جس میں که نام اُس کے آلِ اطہرکا نهھوئے جس میں که نام اُس کے آلِ اطہرکا نهھوں قبول وہ پیھی خدا صلوة وسلام

زبان ياک صفاء دلی هے شرط که هو قبـــولِ بارگهم كبـــريا صلوةوسالم

سنض درست ميس كهتا هوس گرنهيس باور

كالم حق ميس هي ديكها لكها صلوة وسالم

ھوا ھے امر کہ اے مومقان پاک یقین کو اللہ کہا نبی یہ کرو دائما صلوةوسالم

مقیم روم هو یا شام صدق سے بھیجو جا صلوۃوسالم جہاں ھیں وے وھیں پہونت<u>تے ھے</u> جا صلوۃوسالم

گری مطالب کونین کی کُهلیس بیدار پچھ جو دل سے تو ہے وہ دعا صاوۃوسالم

اے ظہور مبدة ایجاد وقدرت السلام

خاتم پیغدبری و هم نبوت السالم صفدر روز وفا شدر خدا مشکل کشا این عم مصطفیل شام ولایت السالم حضرت خدرالنساء عصمت عفت جناب صاحب مسند نشین عرش عزت السلام سجتهی مسموم اخضر پیرنس صابر بیدار ارباب شقارت السلام زینت دوش رسول و زیب آغوش بتول کربلا مقتل حسین اهل عزت السلام تها رضائه حق په راضی تو وگرنه یه لعین سامنه هوتے ترے کیا تاب و طاقت السلام اے شفیع عاصیاں بیدار هے تیرا غلام کیجو روز حشر اس کی بھی شفاعت السلام

نے فقط تجھ حسن کی ہے هند کے خوباں میں دھوم
عے تری زلف چلیبا کی فرنگستاں میں دھوم
تیرے دندان و لبِ رنگیں کی اے دریائے حسن
کیا تعجب ہے اگر ھو گوھر و مرجاں میں دھوم

کیا کریں پابستهٔ کوئے بتاں هیں ورنه هم کرتے جوں فرهاد و معجنوں دشت و کوهستاں میں دهوم

دیکھ، تیرے منہ کو کچھ آئینہ ھی حیراں نہیں تجھم تنہ روشن کی ہے مہر و مہم تاباں میں دھوم

اے بہارِ گلشن ِ ناز و نزاکت هر طرف تیرے آنے سے هوئی هے زور هی بستان میں دهوم

اک طرف ھیں الله و گل رو کے تیرے مدح خواں اک طرف ھے زلف و خطکی سنبل و ریحاں میں دھوم

شعر کہنا گرچہ چھوڑا [۱] تونے پر بھدار آج کہمسٹس ایسے[۲] کہ هو بزمِسٹس سنجاںمیں دهوم

کیا ہونے گلشن میں آکر اے عزیزاں شاد ہم روئے ہوگل کے گلے لگ یار کو کریاد ہم

<sup>[1]—</sup>شعر چهوڙا گرچة كهنا -[۲]—غزل ايسى -

قتل او کرنا ہے آخر کھول دے آنکھیں تک ایک دیکھ لھویں تری صورت پھر کے اے جال هم زلف مشکیس قد موزوں کے ہے تیرے روبرو سخت هیں بیقدر دیکھے سنبل و شمشاد هم ديكهنه بائه نهروئه كلكو تها تسبت ميس يوس هوگئے تیرے اسیـــرِ دام اے صیاد هم صورتیں خونخوار ایسی سو بنا پر آج تو گھر نے جانے دیس کے تم کو اے ستم ایجاد هم كام جو مجهر[1] سهوا ممكن نهين تجهسيكة هو نقص کی هِ دل میں شکلِ دل رہا فرهاد هم نے پر پرواز ہے بیدار نے فصلِ بہار کس توقع پر قفس سے هوئیں اب آزاد هم

منظور جو تها سو کوگئے هم باتیں آنکھوں سے کو گئے ہم

ا آ تیری گلی میں مرکئے ہم تعجه، بن گلشن میں گرگئے هم جوں شبنمِ چشم تر گئے هم پاتے نہیں آپ کو کہیں یاں حیران میں کس کے گہر گئے مم ا اُس آئنه رو کے هو منسال معلوم نهیں کدهسر گئے هم گو بزم میں هم سے وہ نه بولا تجھ، عشق میں دل تو کیا کہ ظالم جی سے اپنے گذر گئے هم شب کو اُس زلف کی گلی میں لیلے دل کی خبر گلے هم گنجایس مو بهی وال [۱] نه پائی دل پر دل نها جدهر گئے هم

جوں شمع اس انجمین سے [۳] بیدار لے داغ دل و جگر گئے هم

شبلم تو باغ میں فئ یوں چشم تر که هم غنده بهی اس قدر هے نه خونی جگر که هم

<sup>[</sup>۱]۔۔ھم -[۲] ــوهان -

جوں آفتاب اس مہم بے مہر کے لئے ایسے پہرے نہ کوئی پہرا دربدر کہ هم کہتا ہے نالہ آہ سے دیکھیں تو کوں جلد اس شوخ سنگ دل میں کرے تو ھے گھر کہ ھم هر در سخی په سزاوار گلوش يار موتی صدف رکھے ھے ؛ پر ایسے گہر کہ ھم مذہ پر سے شب نقاب آتھا یار نے کہا روشن جمال ديكه، تو اب هے قمر كه هم زر کیا ہے مال تجھ په کریں نقد ِ جاں نثار أتنا تو اور كون هے أے سيم بر كه هم تازیست هم بتوں کے رهے ساتھ مثل زلف یوں عمر کسنے کی ہے جہاں میں بسر کہ هم غصه هو کس په آئے هو جو تيوري چهڙا لایق عقاب کے نہیں کوئی مگر کہ هم بیدار شرط هے نه پلک سے یلک لگے دیکھیں تو رات جاکے [۱]هے یا تو سحر که هم

منحو رخ یار هوگئے هم سوجی سے نشار هوگئے هم آتا نہیں کوئی آب نظر میں کس سے یہ دو چار ھوگئے ھم هستی هی حجاب تهی جو دیکها اس بحر سے پار هوگئے هم دامن کو نه پهوندي تيري ابتک هر چند غبار هوگئے هم یاں کون تھا دیکھتے ھی جس کے یوں عاشق زار ھو گئے ھم

فتراک سے باندہ خواہ مت باندہ اب تیرے شکار ہوگئے ہم

الله کوں سے اللہ کوں سے هم چشم بہار هوگئے هم

یہ بھی کوئی وضع آنے کی ہے جو آتے ہو تم ایک دم آئے نہیں گذرا که پهر جاتے هو تم

<sup>[</sup>ا]-رات جاکے بہ معنی رات ختم هو کر-

دور سے یوں تو[ا] کوئی جهمکی[ا] دکھا جاتے هو تم پر جو چاهوں یہ که پاس آؤ کہاں آتے هو تم كهدُّم مجه سرتو بهلا اتنا كه كچه [۳]ميس بهي سنوس بندہ پرور کس کے هاں تشریف فرمائے هو تم أس پری صورت بلا انگیز کو دیکها نهیں ناصحو معذور هو گر مجه، كو سمجهاتے هو تم دیکھئے خرمن په یه برق بلا کس کے پرے یے طرح کچھ تیوری بدلے چلے آتے ہو تم ٧ جو كوئى بنده هو اينا اس سے پهر كيا هے حجاب میں تو اس لایق نہیں جو مجھ، سے شرماتے ہو تم آج يه گو اوريه ميدان أنهين كهه ديجيُّد دیکهه لوں جن کے بهرو سے مجھے کو دهمکاتے هو تم ِ پهر نه آوین گے کبھی ایسے ھی گر آزردہ ھو بس چلے هم خوش رهو کانے کو جهنجالتے هو تم هالت بیدار اب کیا کیجے آپ آگے بیال [۳] وقمت هے اب بھی اگر تشریف فرماتے هو قم

خاک عاشق هے جو هوتی [٥] هے نثار دامن آے مری جان تو مت جهاز غیار دامن

دوستو مجهة كو نه دو سير چمن كي تكليف اشك هي بس ه مرا ياغ و بهار دامن [1]

سرے جامے پہ نہیں تیرے کناری کی جھلک [۷] برق اِس ابر میں ھورے ھے نثار دامن

<sup>[</sup>۱]-گو -

<sup>[</sup> ٢] ــ بلا معنى جهيكهرًا - ديدار - جهيك -

<sup>- ×2--[&</sup>quot;]

<sup>[</sup>٣] -مالح بيدار كيعي آپ آئے كيا بياں -

<sup>[</sup>٥] - هروے -

<sup>[</sup>۲]-اشک هی سرخ موا بس هے بہار دامن -

<sup>[</sup>۷]-چبک -

دیکھتا کیا ھے گریباں که جنوں سے ناصع یاں تو ثابت نه رها ایک بهی تارِ دامن آج بھولے سے ہوا اے گلِ خوبی تیرا أتفاقاً مرى تربت ية گذار دأمن حیف ظالم که تجهے کهینی کے رکھتا یک دم نه هوا ایک بهی موئے مڑا [۱] خار دامن آستیں تک تو کہاں اس کی رسائی بیدار دسترس مجه کو نهیں تابه کنارِ دامن یارب جو خارِ فم هیں جلادے اُنھوں کے تئیں جو غنچة طرب هيں كهلادے أنهوں كے تغين انکار حشر جن کو ہے اے سروِ خوش خرام یک بار اپنے قد کو دکہادے اُنیوں کے تکیں کہتے ھیں آبرو و مڑہ خوں ریز ھیں تری طالم کبھی همیں بھی بتا دے اُنہوں کے تغییں أس شمع روکا مجهة سے جو کرتے هیں سرد دل اے آہ سور ناک جلادے اُنھوں کے تغییں سوزال هے داغ هجر مرے دل میں مثلِ شع اے یاد وصل یار بجہادے اُنھوں کے تکیں کرتے ھیں سرکشی جو کف یا سے آبلے اے خار دشت عشق بتهادے أنهوں كے تغييں جو صاف و بے غبار هیں بیدار آشنا جوں سرمہ اینی چشم میں جادے أنهوں <u>کے تغی</u>ں جو بهیجے صدق سے تم پر سلام یا حسنین حصول اُس کے عوں مقصد تمام یا حسنین رکھے ھیں وہ صدف آغوش میں در مقصود وظیفہ جن کا تمہارے هیں نام یا حسنین

تم ایسے قصر معلا کے زیب مسند ھو

کہ عرص سے مے بلند اس کا بام یا حسنین

<sup>[</sup>۱]-ند هوا موئے مؤہ ایک بھی -

رضائے دوست په اپنا کرے فدا سر و جان سوا تمهارے یہ هو کس سے کام یا حسنین قتیل تیغ جفا و شهید زهر دفا شهادتیں هوئیں تم پر تمام یا حسنین ولا مرتبة هے تمهارا که جس کی شوکت دیکهم کریں هیں حور و ملک احترام یا حسنیبی هوئی کسی کی نه یه قدر و منزلت اب تک که حق سے رکھتے هو تم قرب تام یا حسنین بحق صاحب لولاك احمد مختار نبي اقدس معجز كلام يا حسنين بحق شاة نجف مرتفئ علي ولي وصى حضرت خهرالانام يا حسنين بحق خيرنساء بضعة رسول كريم هے جس کا عرش سے بالا مقام یا حسنین بحق حضرت سجاء باقر و مادق بحق موسى كاظم امام يا حسنين شالا خراسال علي بن موسى مقيم مشهد دارالسلام يا حسنين بعص سرور دنیا و دیس نقی و نقی که هے هر ایک سپهر احتشام یا حسنین عسكري شاه لشكرِ اسلام ميان اهل كرم دوالكرام يا حسنين بجتي أبني حسن صاحب زمان مهدى کہ جس سے دیں کا ہوا انتظام یا حسنین یہ چشم تم سے ہے بیدار کو کہ خلق کے بیبے رکهو به عزت و حرمت مدام یا حسنین كسي سے أس كو نه دو احتياج ' بر الرُ مراد دین کی دنیا کے کام یا حسلین شه و امير سے آتا هے ننگ و عاد آسے كبير، هير، أس كم تميارا فالم يا حسنت.

مئے آمید یہ رکھتا ہے شیشۂ دل میں
پلاڑ چشمۂ کوئے کا جام یا حسنین
اس آفتاب کی تابھی میں روز محصر کو[۱]
نہ رکھیو اس کے تغیی تشنه کام یا حسنین
اُتھے وہ حشر کے دن آپ کے غلاموں میں
دعا ہے اُس کی یہی صبعے و شام یا حسنین

کس پریرو نے کیا میری گذر آنکھوں میں كه قهرتا نهين اب كوئى بشر أنكهبن مهن كس كو قدرت كه ره آپ ميں پهر أسكے حضور بهر نظر دیکھے ملا آنکھیں اگر آنکھوں میں کھینچ لے دیکھتے ھی تارِ نگه سے دل کو اس مرے شوخ کی ایسا ہے ہفر آنکھوں میں دن هوا دیکھئے کس طرح سے گذرے تا شام رأت تو كاتى هـ مين تابه سحر أنكهون مين مو بنه مو تهوندة يهرا زلفون مين يايا نه سراغ ھو ته ھو دل ھے مرا تيري مگر آنکھوں ميں گرچه ظاهر میں هے وہ دور پر أس كى صورت رات دن پهرتي هے جوں نور نظر آنکهوں ميں واله و شیفته هول اس کے لب و دندال کا کب خوش آتے ھیں مجھے لعل وگہر آنکھوں میں نہ ہوئی تیرے سوا غیر کی یاں گلجایش جوں نکہ تونے کیا جب سے کہ گھر آنکھوں میں وة روانى نهين اب اشك كي الي بيدار مكر الكا كوئي آ لخت جكر آنكهون مين

جانیں مشتاقوں کی لب یر [۲] آٹیاں بل یے ظالم تیری ہے پروائیاں

<sup>[1] –</sup> یعلی محشر کے دن -

<sup>[</sup>۲]-تک -

بس کہاں تک شوخیاں مچلائیاں جس کو دیکھ افعی نے لہریں کھائیاں در عشق نے دکھلائیاں کرتے ہو ہر لحظہ حسن آرائیاں جاں فزا نکہت چراکر لائیاں گھریاں فنجوں کی پھر کھلوائیاں آن سے انگوائیاں موج نے دریا پھ لہریں کھائیاں موج نے دریا

صبع ہونے آئی رات آخر ہوئی بس کہاں تک
یس بھری ناگن ہے کھا ہی زلف یار جس کو دیکھ ا
جُیب تو کیا ناصحا دامن کی بھی دھجھاں کر ع
سادہ روی ہی فضب تھی تس اوپر کرتے ہو ہر لہ
اُس سمن اندام گل رخسار کی جاں فزا نک
سن کے یہ باد صبا نے باغ میں گٹھریاں فنچور
لیٹا چھاتی پر مری لیٹا تھا وہ آہ کس کس
اُس سے کو دیکھ کر سو رشک سے موج نے دریا
اُس سے کو دیکھ کر سو رشک سے موج نے دریا
دیکھٹے ہی اُس کو شیدا ہوگیا

فقط قفیه یهی هے قس طبعی اور الهی میں جو علم معرفت چاهے تو رہ یاد الهی میں سمجهتا هے آسی کا جلوہ گهہ غیب شہادت کو نهیں نهیں کچه فرق عارف کو سفیدی و سیاهی میں نهیں آرام مجه کو اضطراب دل سے سینه میں که دریا مضطرب هوتا هے بیتابی ماهی میں نه کو مستوں سے کارش هر گهتی آ مان کهتا هوں خلل آجائے گا زاهد تری عصمت پناهی میں حکا کر خواب آسایس سے بیدار آه هستی میں[۲] عدم آسودگل کو لاکے قالا هے تباهی میں عور کیفیت هے مستی سے تری آنکھوں کی لالی میں جو کیفیت هے مستی سے تری آنکھوں کی لالی میں سرو برگ خوشی اے کی بدی تجه بن کہاں مجھکو سرو برگ خوشی اے کیل بدن تجه بن کہاں مجھکو سرو برگ خوشی اے کیل بدن تجه بن کہاں مجھکو

<sup>- 2,-[1]</sup> 

<sup>[</sup>۲] - نے -

دُرِ دنداں ہوئے تھے موج زن کس بنجر خوبی کے کہ موتی شرم سے پائی ہوئے سلک آلی میں جہاں ولا شکریں لب گفتگو میں آوے اے طوطی سخی سوسیز تیرا کبھو واں شیریں مقالی میں

عبث ہے۔ آرزوے خوش دلی بیدار گردوں سے مئے راحت جو چائے سوکہاں اس جامِ خالی میں

تلاهی لفظ و معنی کو نے اشعارِ خیالی میں پر اهلِ درد کو لذت هے اور هی شعرِ حالی میں چمکتےسرخییاں میں هیں دانت اِس لطف سے اُسکے

کہ برق اس رنگ سے چمکی نہیں بادل کی الی میں رقیب پیل تی فرش زمین ہو ایک تھوکر میں

کہ تابِ زورِ پُلجہ کب نے دستِ شیرِ قالی میں ہزاروں معنیِ رنگیں ہیں اُس یک بیتِ ابرر میں

نہیں ہے شعر ایسا کوئی دیوانِ ہلالی میں نہایت طبع معنی آفریں بیدار رکھتا ہے کہ طرح ہر غزل کرتا ہے جو مضمونِ عالی میں

روز و شب رکیتا هول طفل اشک تاب آفوش میں

جیسے رکھتا ہے صدف ُدرِّ خوش آب آغوش میں جوھیں آیا یار یاں مستِ شراب آغوش میں

مو گیا جل کر دکلِ هاسد کباب آفوش میں

ایک دم بهی هجر میں نهنتاً نهیں بارانِ اشک

چشم گریاں بسکه رکھتے ہیں سحاب آغوش میں صبح تک ہو شب یہی رھتا ہے مجھ کو انتظار

آہ کب آوے گا میرا آفتاب آغرش میں یک طرف کو پارہ دل یک طرف لخت جگر

آتھی ھجراں پہ ھوتے ھیں کباب آغوش میں دل کو رھتا ہے ربس محو تماشائے خیال دل کو رہتا ہے خواب آغوش میں

ھے یقیں آرے گا ہر میں آج وہ خورشید رو خواب میں آیا ہے میرے ماہتاب آغوش میں نقد جان تو کہو چکا دل کوچۂ جاناں میں تو کیوں تریٹا ہے اب اے خانہ خراب آغوش میں مجھ, سے هم بستر هوا تها ایک شب وہ گل بدن اب تک اے [1] بیدار ہے بوئے گلاب آغوش میں اب تک اے [1] بیدار ہے بوئے گلاب آغوش میں

دل همارے کو لیا تم نے چرا [۲] کہتے هیں

سچ ھے یا جھوت نے کیا جانے' سنا' کہتے شیں

اے صنم تور بھی [۳] تو خانۂ دل کو میرے

یم وہ گھر ھے کہ جسے بیت خدا کہتے هیں

مم پہ وہ جور و ستم :اوروں پہ وہ لطف و کرم

کچھ بھی انصاف ہے ظالم اسے کیا کہتے هیں
خون عشاق سے خوباں نے کئے رنگین هاتھه

افترا باندھ هیں جو رنگ حنا کہتے هیں

شیشۂ دل کو مرے سنگ ستم سے تکرے

سے کر اس طفل پریرو نے کیا' کہتے هیں

اس کو کیا کہئے هوئی آپ سے هی نادانی

یار کہتے هیں جو کچھ مجھکو بجا کہتے هیں

تو بھی چل دیکھ تو بھدار کی حالت ظالم[۲]

تو بھی چل دیکھ تو بھدار کی حالت ظالم[۲]

شتاب آکه مجهد تاب انتظار نهیس کسوهی طرح مرے دل [٥] کو اب قرار نهیس

<sup>[1]-</sup>اب تلك -

<sup>[</sup>١]-جزا تم نے لیا -

<sup>[</sup>۴]-توزے هے -

<sup>. [</sup>٣]-اے ثوخ -

<sup>[</sup>٥]—جي -

عبث کرے ہے تو وعدہ خلاف ملنے کا تيرى قسم كا مجه جان اعتبار نهين شراب و شاهد مینا و سیر گلشن هے هزار حيف كه اس وقت ولا نكار نهيل نه دیر هی په هے موقوف کچه نه کعبے پر ولا كون جا هے كه أس كا وهان[1]گذار نهين تک آکے دیکھ تو بیدار کے جگر کا [۲] داغ کسی چمن میں مری جان یہ بہار نہیں

داَغ سوزان عشق سے دل کو چشمهٔ آفتاب کرنا هوں هيں تصورميں اس کے آنکهيں بند لوگ جانے هيں خواب کرتاهوں برق کو بھی سکوں ہوا آخر میں ھنوز اضطراب کرتا ھوں

خرقه رهني شراب كرتا هون دلِ زاهد كباب كرتا هون نالةً آتشين سے يك ميں دلِ فولاد آب كرتا هون آم سرزاں و اشک کل کوں سے کار برق و سحاب کرتا ھوں تاکه بیدار اُس سے هو آباد

تجه بن هے بیقرار دل اے ماہ کیا کروں کتّتی نہیں ہے هجر کی شب آہ کیا کروں نے دل نہ دل رہا نہ مرے دل [٣] کو ھے قرار حيراں هوں اس ميں اے مرے الله كيا كروں اے ساحرو بتاؤ تم ایسا فسوں مجھے جس سے کہ ہوئے اس کو مری چاہ' کیا کروں جی کے سوا کچھ اور نہیں آب بساط میں جاتا هے يار گهر كو ' ميں همراة كيا كروں

خانهٔ دل خراب کرتا هون

<sup>[</sup>۱] -جهان -

<sup>- 2-[1]</sup> 

<sup>[</sup>٣]--جي -

بیدار جلوہ گر ہے مرا یار ہر طرف جو یہ کا کروں ہو ہے خبر ہو اُس کو میں آگاہ کیا کروں

هم تری [1] خاطر نازک سے حذر کرتے هیں ورنة ية نالے تو پتهر ميں اثر كرتے هيں دل و دیں تھا سو لیا اور بھی کچھ، مطلب ھے؟ بار بار آپ جو ایدهر کو نظر کرتے هیں فایدہ کیا ہے اگر شرق سے تا غرب پھرے راهرو رے هیں جو هستي سے سفر کرتے هیں هم تو هر شكل ميس يال آئنة خانے كى مثال آپی آتے عیں نظر سیر جدھر کرتے ھیں کیا هو گر کوئی گهرَی یاں بھی کوم فرماؤ آپ اس راه سے آخر تو [۱] گذر کرتے هيں تیرے ایام فراق اے صنمِ مہر گسل آلا مت پوچه که کس طرح بسر کرتے هیں دن کو پھرتے ھیں تجھے تھونتھ تنے اور رات تمام شمع کی طرح سے رو رو کے بسر کرتے ھیں بس نہیں خوب کہ ایسے کو دل اپنا دیجے آگے تو جان میاں هم تو خبر کرتے هیں یه وهی فتنهٔ آشوبِ جہاں هے بیدار دیکھ کر پہروں جوال جس کو حدر کرتے ھیں

دیکھئے اللہ زار رکھتا ھوں یوں دلِ بے قرار رکھتا ھوں تسپتہ میں انتظار رکھتا ھوں مہرباں تجھسا یار رکھتا ھوں

سینهٔ داغ دار رکهتا هوں جیسے آتھ په هو سپند کا حال تیری ومدہ خلافیاں یه کچھ عم نہیں کو ہے خلق آزردہ

<sup>[</sup>۱]--تيرى هم -[۲]--كو -

نگم لطف هو ادهر بهی کبهو دلِ آمیدوار رکهتا هوں آه کسی کسی کا دوں حساب تجهے دود و غم بے شمار رکهتا هوں ایسے ظالم کو دل نه دوں بیدار اس میں گر اختیار رکهتا هوں

نیرے کوچہ سے نه یه شیفتگاں جاتے هیں جهوت کہتے ھیں کہ جاتے ھیں کہاں جاتے ھیں آمدورفت نه پوچم اپنی کلی کی هم سے [1] آتے ھیں غلستے غوئے کوتے فغاں جاتے ھیں كعبة و دير مين ديكه هين أس كا جلوة كفر و اسلام يه كب ديدة ورأن جاتم هين نهیں مقدور کہ پہنچے کوئی اُس تک پو ہم جوں نگة ديدة مردم سے نہاں جاتے هيں گر هے دیدار طلب صاف کر ابھے دال کو روبرو اس کے تو آئینه دلاں جاتے هیں جذب تيرا هي اگر کهينچے تو پهونچيں ورنه تجهرکو سنتے میں پرے وال سے جہاں جاتے میں آة كرتا هے خراش أن كا دارس ميں نالة كون ية قافلة مين نانه[۴] زنال جائے هيں مجهکو بیدار رکھا پیچھے گراں باری نے راة رو جو ههي سبكسار دوان جاتے هين جی میں ھے کہئے فزل اور مقابل اس کے گہر اس بحدر میں مضوں کے رواں جاتے ھیں

تیرے حیرت زدہ کل اور کہاں جاتے میں کہنے کر آپ سے جاتے میں تو هاں جاتے هیں

<sup>[</sup>۱]--مجهد سے -[۲]-نعرة -

وا[1] نہیں هم که تیرے جور سے اُتھ جاتے هیں جیھے جبالگ نہیں اے جانِجہاں جاتےھیں كون وه قابلِ كشتن هي بتاؤ هم كو آپ جو اس په لئے تير و كماں جاتے هيں جیوں نگیں رو سیھی نام سے یاں حاصل ہے نامور وے هیں جو بے نام و نشال جاتے هیں سنگ هستی سے که [۴] تها مانع راه مقصود جست کر مثلِ شرر گرم رواں جاتے ھیں تجه کو فہمید کہاں شیخ که سمجھے یہ رمز واں نہیں بار فلک یار جہاں جاتے ھیں منجهة كو أس لطف يريرو نے كيا ديوانه هوش سے دیکھ جسے پیر و جواں جاتے ھیں غير جوهر نهيں اعراض سے أن كو كچهة كام رنگ و ہو پر نہیں صاحب نظراں جاتے ھیں خواب بیدار مسافر کے نہیں حق میں خوب كچه، بهي قحهكو خبر هم سفران جاتهين

دید هم اس ستم ایجاد کا کر جاتے هیں جانے هیں جانے هیں جانے پر کھیلتے هیں سینه سپر جاتے هیں کیا طلسم اسکی گلی میں هے که دل کی مانئی واں سے پہرتے نہیں جو لینے خبر جاتے هیں روز ررشن کو کیا اس نے شب تار مرے [۳] جیسے لینے کو ضیا شمس و قمر جاتے هیں راہ پائے هیں وهی انجمن وحدت میں شمع کی طرح سے جو سر سے گذر جاتے هیں

<sup>[</sup>۱] -رے

<sup>[</sup>۲]—جو -

<sup>[</sup>٣]--روز روشن كو شب تاركيا اس نے مرى -

هم كو مقصود نهيس سير و تماشا سے كتچهة اور ديد تيرا هي هـ منظور جدهر جاتے هيس آئے جس كام كو تيے سو تو وہ هم سے نه هوا آلا كس منهة سے هم اب يال سے أدهر جاتے هيس نهيں بيدار هميں فكر معاش ' الله ساته اب و دانه لئے مانند گهر جاتے هيں آب و دانه لئے مانند گهر جاتے هيں

هم جو تجهه برم سے اے نور نظر جاتے هیں شمع ساں داغ بدل شعله به سر جاتے هیں کچهه خبر میری بهی رکهتے هو تم اے بندہ نواز جاتی هے اِدهر آپ اُدهر جاتے هیں مان کہنے کو نه جا چهور کے اس وقت مجھے بات رہ جائےگی اور دن تو گذر جاتے هیں بات رہ جائےگی اور دن تو گذر جاتے هیں بہتا تی جہاں دیکهه فندا آگاهاں چشم وا کرتے هی اُتهه مثل شرر جاتے هیں رفتکاں کے تگیں کیا روئیں که کوئی دم میں هم بهی اس بزم سے جوں شمع سحر جاتے هیں لعل مت سمجھو تم اے دل شکناں ان کے تگیں سیل اشکوں میں بہے لخت جگر جاتے هیں سیل اشکوں میں بہے لخت جگر جاتے هیں گهر کسی اور کے بیدار نہیں جاتے هم خوبرو هو جو کوئی اس کے مگر جاتے هیں خوبرو هو جو کوئی اس کے مگر جاتے هیں

جو کھلِ چشم ' بتاں تیری خاکِ راہ کریں شکار سیکڑوں دال کو بھیک نگاہ کریں دیا ھے حتی نے تجھے وہ جمالِ نورانی کہ کسبِ نور ترے منہت سے مہر و ماہ کریں جو ھیںگے محوِ خیال اُس کے چشم و ابرو کے نہ قصرِ میکدہ نے عزمِ خانقاہ کریں

جفا و جدور کسوے یا رفا و مهدر کسوے
هم اُس سے عشق میں جو هو سو هو نباہ کریں
پزور چاھیں که لیں دل نه لے سکیں خوباں
ادا و ناز کی سو جمع گر سپاہ کریں
اس اپنی وضع میں بیدار هم بهی هیں مضبوط
کرے جو چاہ هماری هم اس کی چاہ کریں
اسی زمین میں کہ دوسری فزل بیدار
کہ جس کو اهل سخین سی کے واہ واہ کریں

نه هوئے یہ کہ کبھو آپ آنگاہ کے ریور هـــزار گـــر پسِ ديوار آه آه كـــرين دیا هے هاتهم میں ان نوخطاں کے صفحه دل سقید خواه کریل خواه یه سیاه کریل نهیں هے بندہ نوازي سے واقعی کچهة دور كه آپ ادهر بهى قدم رنجه گاه گاه كريس يقين هے فيكهين اگر أس مرے شرابى كو پهر اهل صومعه ميضانه خانقاه كريس نه آسکے وہ یہاں [۱] نے همیں رسائی وهاں کوئی ہے طرح که ملئے کی اُس سے راہ کریں گهری گهری خفکی بات بات میں جهرکی سلوك جس كيه هور [٢] أس سي كيا نباة كريس نه التفات نه شفقت نه مهر نے اخلاص کس آرزو په هم اس بے وفا کی چاه کریں گناهکار هی زاهد هین مدورد رحست جو بے گفاہ هیں کل حسرت گفاہ کریں

<sup>[</sup>۱]—هے رہ یاں -[۲] —هیں -

## نشهمین دلِ بیدار کر اگر دیکهیں بتال اس آئنه خانه کو جلوه گاه کریں

بھرے موتی ھیں گویا تجھت دھی میں بہار آرا وھی ھے ھر چسن میں نت پھر ایدھر اُدھر ناحتی بھتکتا جہاں وہ ھی نہیں واں کفر و اسلام ھوڈی جاتی ھے پانی شرم سے شمع چھوایا تھا نہت مشکل سے پھر آلا جنوں نے دستکاری ایسی ھی کی مرا جاتا ھے جی غیرت میں توبا مگر پروانہ جل کو ھو گیا خاک جو سنتے تھے دم عیسی کا اعجاز جو سنتے تھے دم عیسی کا اعجاز

که دُر ریزی تو کرتا هے سخن میں اُسی کی بو هے نسرین و سمن میں که هے وہ جلوہ گر تیرے هی من میں عبث جهگڑا هے شیخ و برهمن میں مگر و وہ ماہ آیا انجمن میں دل اِدّی اُس کی زلف پر شکن میں نه تها گویا گریبال پیرهن میں گڑا کس کا هے دل چاہ دُقن میں گڑا کس کا هے دل چاہ دُقن میں کہ رو رو شمع جلتی هے لگن میں سو دیکھا هم نے وہ تیرے سخن میں

نه دیکها اُس پری جلوه کو بیدار رها مشغول تو یاں ما و من میں

نہیںجاے سخن کچھ اس سخن میں کہ رنگ کل ہوائی ہے[۲] چمن میں کہ سوزش تو ہوئی داغ کہن میں نہ سنبل میں نہ وہ مشک ختن میں رکھو برگ حلا میرے کئی میں جو آیا وہ پریرو انجمن میں کریباں چاک ہے ہر کل چمن میں نہیں بھولا سمانے یہوہی میں

کہاں گنجایش حرف [۱] اُس دھن میں محوا یہاں کون گل ریے تبسم نالدی پھر کسی نے آتھی عشق حو تیری زلف میں ھے نکہت خوش شبیم دست رنگینی بتاں ھوں ھوئے دیے وانہ اھل بے مسارے کیا یاں کس نے آ بند قبا وا یہ آیا کون گلشن میں کہ مورگل

<sup>ِ [1]—</sup>مو -[۲]—هَوا هِم هر -

جو وہ ٹک بستر کل پر کرے خواب نشان ھو جائے پھولوں کا بدن میں لطافت اور نزاکت اس قدر تو نہیں ھے یا سمین و [1] یا سمن میں گیا موسم جنون کا تو بھی بیدار تو اب تک ھے اُسی دیوانہ پن میں

یہ تو قدرت ہے کہاں پاس جو اُس کے جاؤں منتذم جانو اگر دور سے بھی دیکھ، آؤں اُودھر[۲] آنکھیںپڑی روتی ھیںادھر[۳] دل نالال ھوں تحیور میں کہ کس کس کے تئیں سمجھاؤں یہ بھی آنا ہے کوئی اس سے نہ آنا بھتر آئے دم بھی نہ ھوا کرتے ھو [۴] جاؤں جاؤں رشک سے سینڈ طاؤس کے اُزجائیں پسر نسو بہار دل پُسر داغ اگسر دکے ہلاؤں مہرباں دیکھ، شباس غنچہ دھاں سے میںکھا آزر دل کی کہو مثل جنا بر لاؤں برگ گُل سے کہ کف پا ھیں تمھارے نازک برگ گُل سے کہ کف پا ھیں تمھارے نازک ھنس کے بولا کہ بس اب لگ نہ چل اتنا بیدار ھنس کے بولا کہ بس اب لگ نہ چل اتنا بیدار ھنسکے جوالا کہ بس اب لگ نہ چل اتنا بیدار

جوں غنچه اپنی جیب میں جو سرفرو کریں افسردہ خاطران چس دل میں رو کریں

<sup>[</sup>۱] - ارد -

<sup>[</sup>۴] ــايدهر -

<sup>[</sup>٣] ــ أدهر -

<sup>[</sup>۴]۔۔ھیں -

<sup>[</sup>٥]--ابهي -

مستجد کو چهورے [۱] زاهد و بتضانه برهمی یک بار تجھ کو اُن کے اگر رو برو کریں تار شعاع مساة رخ يسار هے كهال چاک کتان دل کو هم اس سے رقو کریں وة چشمِ مست ديكهيں جو يك بار ميكشال میں جانوں پھر جو سافر سے آرزو کریں جو هم كلام تجهم لب جال بخص سے هوئے کس سے اُنھیں دماغ کہ پھر گفتگو کریں روشن دلاني جسم گـدازان پئے نمـاز جُوں شمع آبِ چشم سے اپدی وضو کریں چاهيں جو طوف ميكدة عشق زاهداں مے سے ردائے زہدو ورع شست وشو کریس بیدار وہ نکار تے اسے ھی پاس ھے جو گم ہوا ہو اس کے تئیں جستجو کریں

سحر نور و سواد شام هول میل که خورشید کنار بام هون مین كة تجه بن سخت بي آدام هور مين برنگ الله خون آشام هون مين سسجه، تو لايق دشنام هول ميل غرض تجه وصل سے ناکام هوں ميں عبث تجه عشق ميں بدنام هور ميں

بهار گلشن ایسام هین مین شتاب آ آنے مرے عیسی نفس تو اگـر منظور هے آنا تو جلد آ بھاے مے تری دوری میں اے گل محب و مخلص و فدوي هون تيرا تجهدديكهم آپميں رهتا نهيںميں بهار آئی چمن میں گو ' مجھے کیا گے فتارِ اسیے دام موں میں نشال إينا كهيس بايا نهيس يال فقط عنقا صنت يك نامهو ميس نه پیغام و سلام و نے ملاقات

نه هو پروانهٔ هر شمع بیدار فداے سرو گل اندام هوں ميں

<sup>[1] -</sup> يهور \_ -

نالةً زار كيا كـرول تجهم بن ایک دم بھی نہیں قرار مجھے اے ستم گار کیا کررں تجھم بن هوں تري چشمِ مست كا مشتاق جامِ سرشار كيا كروں تجهم بن كـو بهـار آئى باغ ميں ليكن سير كل زار كيا كروں تجهة بن

آة اے یار کیا کررں تجهه بن

دل هے بیتاب چشم هے بے خواب جان بهدار کیا کروں تجهم بن

چاہ کا تجهة کو مرے دل په گمان هے که نهيور بوئے کل دیکھہ تو غلتجے میں نہاں ہے کہ نہیں ابي بندوں په جو اس طوح جفا کرتے هو خوف کچهه تم کو خدا کا بهی بتاں ہے که نہیں یاں تو جی آن کے تھہرا ہے لبوں پر اپنا آہ کھا جانے خیر اس کو بھی واں ہے کہ نہیں هے قصور اینی نظر کا جو نه دیکھے ورنه جلوة شمع رخ يار كهاں هے كه نههى باد سے تیری گئی میں جو اُتھا گرد و غبار آج کیا وال کوئی اب اشک فشال ھے کہ نہیں هم نشینوں سے لگا کہنے ستّم گر میرا ق کہیں بھدار کا پوچھو تو مکان ہے کہ نہیں روز و شب مورے هی کوچه میں کهوا رهتا هے خطرة جان اسے كچهة بهى يهاں هے كة نهيں ية وهي جاه جهال قتل هوا هے عالم خاک اورخوں میں یہاںکون تیاں ہے کہ نہیں رحم آتا هے زیس اُس کی جوانی په مجه ورنه کیا پاس مرے تیغ و سناں ہے کہ نہیں

انجسی ساز عیس تو هے یہاں اور پھر کس کی آرزو هے یہاں

من و تو کی نہیں ہے گنجایش مرت وحدت کی گفتگو ہے یہاں

کام کیا شمع کا هے لیجاؤ دل برِ آفتاب رو هے یہاں دل میں اپنے نہیں کچھ اور تلاش ایک تدری هی جستجو هے یہاں دست بوسی کو تیری اے ساقی منتظر سافر اور سبو هے یہاں آ شتابی که هے مکنِ لطیف سیرِ گلزار و آب جو هے یہاں کیا ترے گھر میں رات تھا بیدار اس کی اندام کی سی بو هے یہاں

ماه رخسار ' هلال ابرو و خورشید جبیس شمع روشن کسی کاشانهٔ اربسابِ یقیس گل بدن ' فنچه دهن سرو قد و نرئس چشم یعنی سر تابه قدم باغ و بهار رنگیس مست و به باک و غزل خوان و پریشان کاکل بنوم مین آکے به صف ناز هوا صدر نشیس دیکھ کو چاهے که تصویر کو کهینچے اس کی نقش دیوار هو صورت گر بت خانهٔ چین جا کے بیدار کو دیکھا تو عجب حالت هے دل هے افکار جگر خسته و جان هے غمگیں درد و الم سے هے نهایت بیتاب چشم خون بارسے تر هیں درو دیوار و زمین چشم خون بارسے تر هیں درو دیوار و زمین

دیکھ کر میں نے کہا اُس کو کہ اے یارِ عزیز
صدر و آرام و قرار ایک بھی دم تجھ کو نہیں
نعرہ و آہ کناں جاں بلب و خستہ جگر
حال ایسا ہے جو تیرا' مگر عاشق ہے کہیں
لگا کھنے کہ میاں سنتے ہو کچھ مت پوچھو
سر گزشت اپنی کروں تم سے بیاں اب کیا تئیں
ایک دن صید کھ عشق میں گذرا تھا میں
بہر تسکین دل غمزدہ و جان حریں

دیکهتا کیا هوں که آتا هے نہایت بیباک شهسوار بت خونخوار 'عدوے دل و دیں ناوک جور سے دُل صید کئے تھے یاں تک خوں سے تھا دامنِ فتراک سراسر رنگیں دور سے دیکهتے هی کهینچ کے قربال[۱] سے کماں تیر دل دوز لگایا مرے سینه میں وو هیں دیده و زخم سے ایسا هے هاوا خوں جاری ایک قطرہ بھی مرے تن میں جو تھونتھو تو نہیں زخم آلوں خاسد کیش الیوں خدنگ میڈ کافر کیش خیم انصاف سے دیکھو تو لگے جس کے تگیں غیار بیتای و بے خوابی و بے آرامی غیار و تسکیل

نہیں تیرا[۲] تو کچھ ھم اے بتِ خود کام لیتے ھیں کوئی دم زیر دیوار آکے یاں آرام لیتے ھیں اگر آک گھور کے دیکھیں تو عاشق جیسے جاتا ھے عبث ناوک لگا ھاں ھاتھ میں صمصام لیتے ھیں

نے شکیبلی و نے تاب و تواں رکھتے ھیں ایک کہنے کو دلِ غم زدہ ھاں[۳] رکھتے ھیں آتھی هجر سے بیتاب ھیں هم مثلِ سپند صبر و آرام جو چاھو سو [۳] کہاں رکھتے ھیں

<sup>[</sup>ا] - بعملى خالهُ كهان يا وه تسبه جس مين تركش بلدها هوتا هي -

<sup>[1] -</sup> ن کی ردیف کے ان بقید اشعار کو متعموطہ میں رہاعی کہا گیا ہے لیکن ان کے ارزان رہاعی کے ارزان میں نہیں آئے - بعض اور تدیم دراوین میں بھی اس رسم کی پابندی ملحوظ رکھی گئی ہے واللااعلم ،

<sup>[</sup>٣]—ياں -

<sup>[7]-</sup>تو-

منجه، دود کی خبر تجهے اے بیوفا نہیں جانے تہری بلا که تو عاشق ہوا نہیں مت پوچه، حالِ دیدة بیدار اے ولی مدت ہوئی یاک سے پلک آشفا نہیں[ا]

صورت اُس کي سما گڏي جي ميس آة کيا آن بها گڏي جي مين تــو جو بيدار يون هوا نازک ايسي کيا بات آگڏي جي مين

حصول فقر گر [۴] چاهے تو چهرز اسباب دنیا کو
لکا دے اگ یکسر بستر سلنجاب و دیبا کو
رکھے ھیں حق پرستاں ترک جمعیت میں جمعیت
میسر ھےوئے یک دوئت کہاں ارباب دنیا کو
فریب رنگ و بوے دھر مت کھا مرد عاقل ھو
سمتجھ، آتش کدہ اس کلشی شاداب دنیا کو
سید مست مے تحقیق ھو گر پاک طینت ھے
نجس مت جام دل کر بھر کے بس خوباب دنیا کو
یک ھے بیدار زھر آلودہ مار اس سے حدر کےرنا
نہ لینا ھانھہ میں تو گیسوے پرتاب دنیا کو

ترا جمالِ قل افروز جس نے دیکھا ھو
شب سیہ میں نے محتاج روشنی کا ھو
تعلم ھوئی ھے تھبھ پہ صنم
جہاں میں کوں [۳] تارا اے نگار همتا ھو
دکھا مت آئنہ اُس سادہ رو کو مشاطه
میسادا دیکھ کے اپنا ھی آپ شیدا ھو

<sup>[1] --</sup> یع مصوم ولی فانهنی کا هے ' اِس سے پہلے مصوم میں ولی سے تعفاطب کیا گیا ہے -[۲] -- جو -[۳] -- کوئی -

معید رسی سید ورف سودا هو مرد دل کو آج سودا هو

بجا ھے توڑے بھی زاھد اس ابر میں توبہ

شراب و ساغد و ساتی اکدر مهیّا هو کها میں رات کو اس شمع محصل آرا ہے

نقاب رو سے اتھارے جو تو بھلا کیا ھو یہ سن کے ھنس کے لگا کہنے مجھ سے اے بھدار نہ تـــاب لاے گا بند نقاب گـــر وا ھو

کهای هے طالع بیادار یه که ایسا هو که سرد دهرے مرح زانو په یار سوتا هو شراب و جام و شب ماهتاب و دریا هو جو تو نه هوے تو پهر لطف سیر وال کیا هو

سٹوں ہوں جس کی میں آوازِ پا تو دوروں ہوں سمجھ کے یہ کہ کہیں تو ہی یاں نہ آتا ہو

کیا ہے تنگ مجھے سخت ناصحوں نے یہاں

جسو تو هسو آکے نمایاں تو کیا تماشا هو

کھاوا ھے آکے سر بام وہ بلا بالا

مجھے <u>ھے</u> خوف قیامت کہیں نہ برپا ہو کریں ھیں ناز کل و اللہ اپنی خوبی پر

ا میں عار عل و عللہ بہتی کے جاوہ فرما هو قک ایک تو بھی یہاں آکے جاوہ فرما هو

کہو تو منجھ سے بھی وہ کیا ہے ناخوشی کا سبب بنجا ہو خواہ مری جان خواہ بینجا ہو

ھوا ھے گھے مسرے بیدار آج وہ مہماں یہ در مجھے ھے کہ اس کا کہیں نہ چرچا ھو

تم کو کہتے ھیں کہ صاشق کا فغاں سنتے ھو یه تو کهنے هی کی بانیس هیں کهاں سنتے هو چاہ کا ذکر تمہاری میں کیا کس آئے ؟ کوں کہتا ہے ' کہو ' کس کے زباں سنتے ہو؟ كشهى عشق هي لائي هے تبهيں ياں ورتم آپ سے تھا نے متجھے یہ تو گماں ' سنٹے ھو ایک شب میرا بهی افسانهٔ جال سوز ساو تصے اوروں کے تو اے جانِ جہاں سنتے هو ولا كل اندام جو آيا تو خجالت سے تمام زرد هو جاءگے اے لائم رخاں ' سنتے هو ایک کے لاکھہ سناؤں کا خبردار رھو اس طرف آئی اگر طبع رواں ' سنھے ھیں آج کیا ہے کہو کیوں ایسے خفا بیٹھے ھو ایڈی کہانے هو نه میري هی میاں سنتے هو كون هے كس سے كروں درد دل اينا اظهار چاهتما هوں که سنو تم تو کہاں سنتے هو یہ رهی شوم هے آتا هے جو بهدار کے ساتهہ جس کو غارت گر دل ' آفت جال سنتے هو

دل کو میں آج ناصحاں اُس کو دیا جو ھو سو ھو
راہ میں عشق کے قدم اب تو رکھا جو ھو سو ھو
عاشقِ جاں نثار کو خوف نہیں ھے مرگ کا
تیری طرف سے اے صنم جور و جفا جو ھو سو ھو
یا ترے پاؤں میں[1] لگے یا ملے خاک میں تمام
دل کو میں خون کرچکا مثل حفا جو ھو سو ھو
خواہ کرے وفا و مہر خواہ کرے جفا و جور
دلیر شوخ و شنگ سے اب تو ملا جو ھو سو ھو

<sup>[</sup>۱]—کو -

## یا وہ اُتھا دی مہر سے یا کرے تین سے جدا یار کے آج پاؤں پر سر کو دھرا جو ھو سو ھو

نهيس آرام ايک جا دال کو اے بتاں محترم رکھر اس کو منه نه په**ی**را کبهی جفا سے تری آب لگتی هے کچھ بغل خالی لے تو جاتے ہو مہرباں لیکن **ية توتع نه ت**هي هديس هرگز ھ**یں** یہی تھنگ آپکے تو خیر هم تو کہتے تھے تحبیکو آے بیدار ق

کیجو مت اس سے آشذا دل کو آخر اس طفلِ شوخ نے دیکھا تکوے جوں شیشہ کردیا دل کو

ایک دن [۱] مدتوں میں آئے ہو آلا تس پر بھی منہ چھپائے ہو آپ کے آپ میں نہیں پانے اسمی میں یاں تک مرے سائے ہو کیا کہوں تم کو اے دل و دیدہ جو جو کھھ, سر په مهرے لائے هو دید بس کر لیا اس عالم کو [۲] ۔ پھر چلو واں جہاں سے آئے ہو

آة كيا جانے كيا هوا دل كو

کہتے ھیں خانہ خدا دل کو

آفریس دل کو مرحبا دل کو

کوں سیدہ سے لے گیا دل کو

کیجہ مت آپ سے جدا دل کو

که دکهاؤگی یه جفا دل کو

کیرں نہ پھر دیجئے گا آ دل کو

کیونکہ تشبیہ اس سے دے بیدار مة سے تم حسن میں سوائے هو

داد دينا نهين فريادي كسو كام فسرمائے هے جالدى كو

فل کو کرتا ہے نکاھوں میں شکار والا وا ھے تیری صیادی کو دیکهه آکر میرے اشکوں کی بہار کردیا رشکِ چدی وادی کو بال و پر سب تو قفس میں اُر گئی کیا کروں گا میں اب آزادہ ، کو

جو سخن فہم جہاں مے بیدار مانتے هیں تری استادی کو

<sup>- 23-[1]</sup> 

<sup>- 5-[+]</sup> 

ایک در، وصل سے اپنے مجھے تم شاد کرو یهر مری جان جو کچهه چاهو سو بیداد کرو گـر كسى فير كو فـرماؤگه تب جـانو گه وے همیں هیں که بجا لاریں جو ارشاد کرو اب تو ويرال كئے جاتے هو طرب خانة دل آہ کیا جانے کب آ بھر اسے آباد کرو یاد میں أس قد و رخسار کے اے غم زدگل جاکے تک باغ میں سور کل و شدشاد کرو لیکے دل چاہو کہ پہر دیوے وہ دل ہر معلوم كيسے هي ناله كرو كيسى هي فرياد كرو سرمة ديدة عشاق هے يه اے خــربان ابھے کے وچہ سے مری خاک نہ برباد کرو دیکه، کر طائر دل آپ کو بهولا پرواز خـواه پـایند کـرو[۱] خواه اسے آزاد کرو آپکی چاہ سے چاھیں ھیں مجھے سب ورنہ کون پھر یاد کرے تم نه اگےریاد کرو شمع افروخته جب بزم میں دیکھو یارو حال بيدار جگر سوخته وال ياد كرو

كرنا هے كنچية التماس منجية كو گر عشق کا هو نه پاس محجهه کو كس طرح نه هو هراس مجهه كو

آنے دو آئے پاس مجھہ کو [۲] تيرے ية جور كب سهوں ميں وه طفل مزاج ، شیشه دل میں لگتا ھے نه گهر میں دل نه باهر کس نے یه کیا اداس مجهه کو کیا حال کہرں کہ دیکھہ اس کو رہتے ہی نہیں حواس مجھہ کو اے نکہت گل پڑی ھی رہ تو بہاتی ھے اسی کی باس مجهہ کو

گر میں یہی جور اس کے بیدار بچنے کی نہیں ہے آس مجھ کو

<sup>[1]-</sup>رکهو -

<sup>[</sup>١] - آنے دو تم اینے پاس مجھکو -

کوئی کس طرح تم سے سر بر ہو سخت بے رحم ہو ستم گر ہو تيوري چون رهي هے بَهوں اُوڀر کيا هے؟ کيوں؟ کس لئے محدر هو؟ کیا شعابی هی ایسی جائے گا ؟ خشک تو هو عرق ' ابهی تر هو سامنے أن كے تو تك آكر هو فصه اس واسطے جو[ ا] مجه، در هو یاد میں اس کی گهر سے نکلا ہوں سخت بے اختیار و مضطر ہو

جان کھائی ہے ناصحوں نے موی لیجے حاضر ہے چیز کیا ہے دل

اس سے بیدار بات تو معلوم ديعهذا بهي كهين ميسر هو

پر غیر کو تو نه پیار کیجو پر هم سے ٿک آنکهيں چار کيجو مت كشتة انتظار كيجو جو چاہے سو میرے یار کیجو

يوں مجھ په جفا هزار کيجو کرتے هو تم وفا کی باتی<u>ن</u> آجائیو یار گھر سے جلدی قصداً تو کہاں یہ بھولے ھی سے ایدھر بھی کبھو گذار کیچو کوئی بات ہے تجھ سے دل پہرے گا اس کو تو مت اعتبار کیجو[۲] بیدار تو اس جهان مین آکر

> پر جس سے گرے کسو کے قال سے ولا كام نه اختيار كيجو

جاتے هو سيرِ باغ كو اغهار ساته، هو جو حكم هو تو يه بهي كُنه كار ساتهم هو ولا سرو باغ ناز جب آرے خرام میں فرفائے حشر شوخی رفتار ساتھ هو گلشن میں کب دماغ که جارے وہ سیر کو جس کے سدا خیالِ رخ یار ساتھ ھو تنها بهار باغ جو دیکھے تو کیا حصول تب لطف هے که وہ گلِ بے خار ساتھ هو

<sup>- 47-[1]</sup> 

<sup>[</sup>٧] ــس کو مساعتیار کیجو -

یاں تک براہے مجھ سے کہ کہتا ہے وقت سیر سب هول پر ایک یه که نه بیدار ساته هو دیکھے جو نظر بھر وہ دل آرام کسی کو تا زیست نه هو پهر کبهی آرام کسی کو کیا تجه سے أميد اے مرے خود كام كسى كو دشنام مجه نسامه و پیغام کسی کو کیا حال کہوں تجھ سے میں اپنا کہ نہیں بار در پر ترے لے صبعے سے تا شام کسے کو مر جائیں گے پہ ست باغ میں جا قمری و بلبل جینے بھی دے اے سرو کل اندام کسی کو هر حلقه میں سو دام بلا رکھتی ہے اپنے چھوڑے گی نہ یہ زلف سیہ قام کسی کو جوں نقص قدم در یہ ترے خاک نشیں هوں آوے جو نظر تو به سدر بام کسی کو کیا چشم پیام اس سے ملاقات کی بیدار جس نے نه کیا خط کبھی ارقام کسی کو

دیکههٔ کر اللهٔ زار بستان کو یاد کرتا هون روئے جانان کو ایک دم بهی نظر نهیس آنا [۱] وه دل آرام چشم گریاس کو اب توآیا هاتهمیں کهنچ کر[۲] نهیں چهروں کا تیرے داماں کو رشک سے دیکھ پیچ کھاتا ہے سنبل اُس کیسوے پریشاں کو

تا هول آسان مشكليل بيدار ورد کر نام شاہ مرداں کو

گذر هماری طرف کر تو اے نکار کیهی تو که کامیاب هوں هم سے أمید وار کبھی تو

<sup>[</sup>۱]—آیا -[۲] ــهرکز -

خزان هجرتودیکهوں هوں مدتوں سے میں اے گل ریاض وصل کے اپنے دکھا بہار کبھی تو تک آکے اے بت آرام جاں گلے سے صوے لگ کہ آوے مجھ دل بیتاب کو قرار کبھی تو

بچسن میں گر اُس گل بدن کا گذر هو عرق میں خجالت سے گل تو بتر هو تعجب هے کیا ناتوانی سے میری که نصاد شرمندهٔ نیشتر هو نهیں بارش ابر درکار وال ترو هو جہال تیرے بیدار کا چشمِ تر هو

ھم سے کہتے ھو کہ آتا ھوں چلے جاتے ھو چاھی ہو چاھی ہو چاھی ہو ہے ہو ایکھم سے ھی تمھیں کہئے توھے رو پوشی رزنہ اوروں سے جو دیکھا نہیں شرماتے ھو

تیری متحفل میں اگر ہو گذرِ پروانه نه پوے شمع په هر گز نظرِ پروانه اُ<del>ر</del> گُفے جل کے سبھی بال و پر پروانه

کچھ جل نے سبھی کی و چر چروانہ کچھ بھی اے شمع تجھے ہے خدر پروانہ

سخت بیداد هے جانئے کو جلانا زنهار نه کهدو شمع سے سوزِ جگرِ پروانه

ہوسۂ شمع کے جلنے کے بُہانے آیا دیکھو اے بسزم نشینان ہنسر پروانہ

هے زمانہ سے جدا روز و شبِ سوختگاں

شام کہتے ھو جسے ہے ستحر پروانہ رات کو مجلسِ دل سوختگاں میں سوزاں

آتھی عشق سے تھا سے بسر پروانہ

ووهیں ایک دم میں جو دیکھا تو نہ پایا هم نے گے۔ وانه گے۔ وانه گے۔ وانه

قید سے شمع کی مسکن نہیں چھوٹے بیدار رشتهٔ مهر سے باندها هے پـر پـروانه دیکهه تجهه گیسویے مشکیر کی ادائیس شانه دونوں هانهوں سے يه ليتا هے بالين شانه چاهنےمجمه دارِ صدچاک کو والےجائیں گر بتاں واسطے زلفوں کے منگائیں شانہ أس كے بهر آئے ترے مرهم كاكل سے زخم هاتهه أتهاكدون نع كررتجهم كو دعائيس شانم ایک دن گرنه ملے تجهم سے تو هو آشفته دیکھہ اس زلف معندر کے وفائیں شانہ حسرت گیسوے مشکیں میں مریج بیداد استخواں اُس کے کا لازم هیں بدائیں شانہ

عشق کا دود ہے دوا ہے یہ جانے تی<sub>زی</sub> بلا که کیا ہے یہ مار ذالے کی ایک عالم کو تیری اے شوخ گر ادا ہے یہ هر دم آتا هے اور هی سج سے کیا هی الله میرزا هے یه چاهه اس کا [۱] شربت دیدار که تب عشق کی دوا هے یه أس ستم پیشه مهر دشمن کی میرے اوپر اگر جفا هے یه اسمیں اس کی توکچھ نہیں تقصیر چاہنے کی مرے سزا ہے یہ

دلِ بیدار کو تو لوق [۴] لیا زلف ھے یا کوئی بلا ھے یہ

تو نے جو کچھ که کیا مرے دل زار کے ساتهه آگ نے بھی نه کیا وہ تو خس و خار کے ساتھة آنکھ، اُتھا کر [۳] بھی نه دیکھا کبھی تونے ظالم سر پٹک مرکئے الکھوں تری دیوار کے ساتھة

<sup>. [</sup>۱]--کو -

<sup>[</sup>۲] - لييت -

<sup>- 2-[4]</sup> 

یه کئی تار هیں وہ رشتهٔ جاں هے یکسر فلط اُس زلف کی تشبیه هے زنار کے ساتهم رات دن رهتی هے جوں دیدة تصویر کهلی آنکھ، جب سے لگی اُس آئینۂ رخسار کے ساتھ، دیکھیو گر نہ پڑے دیجو اسے اے قاصد دلِ بیتاب لیتما هے میں طومار کے ساتھا شکوء کم نگہی آنکھوں سے اس کی نه کرو گفتگو خوب نہیں مردمِ بیدار کے ساتھ هے سزاوار اگر ایسے کو دیجے دل و دیں هم بھی دیکھا اُسے کل دور سے بیدار کے ساتھہ یوں بہار خط سبز اس کے هے رخسار کے ساتھ جیسے پہولا هو بنفشه کہیں گلزار کے ساتھه محشر فتنه هے اُس شرق کی رفتار کے ساتھه جی چا جائے ہے پازیب کی جھنکار کے ساتھ، أة مت يوچهه كه كسطرح كتى شب تجهم بن صبح کی رو رو گلے لگ درو دیوار کے ساتھہ كيا عجب يه هے كه ولا مجهه سے ملا رهتا هے گل کو پیوستگی اازم ھے کہ ھو خار کے ساتھہ درد دل کس سے کہوں کون ھے ایسا کہ سنے تھا شفیق ایک دل اپنا سو گیا یار کے ساتھہ لوگ جب اُس سے ملانے لگے مجھکو تو کہا میری اور اُس کی ملاقات ہے تلوار کے ساتھة نقد دیں یوں نظر آتا ہے که کهر آرے گا لگ چا باتولمیں دل أس بت عیار كے ساتهة آئیئه دیکهم تو اُس منه سے تجھے اے طوطی دعوی هم سختنی اُس لب و گفتار کے ساتھا، جو هوئی سو هوئی اب جانے دو ایے بندہ نواز

آکے مل جاؤ گلے ناز سے بیدار کے ساتھة

کیا هے تجهم سے دو چار آئینه هے جو باغ و بہار آئینه

اله اوپر تو رحم كر ظالم ديكهة مت بار بار آئيله أُس رخ شعله تاب كے آئے آب هو شمع وار آئينه عکس نے تیرے کردیا اے ماہ یک قلم زر نگار آئیلہ شرم سے آب هوگیا یکسر دیکھ، کر روئے یار آئینته أس بت خود نما كي صورت كا هـ مجهـ ياد گار آئينة سامنے تیرے کچھے نہیں دو تے ق ایک دو تین چار آئینہ مثلِ مینائے سنگ خوردہ هوئے تکرے تکرے هزار آئینه تجهة نگاه خدنگ زن سدو چار هو گر اب اے نگار آئینة پسمناسب هيه كه سينه سپر بانده آئينه ، چار آئينه

ھے منور مثالِ مه بیدار گرچه هے خاکسار آئینه

أس سے هو گر دو چار آئينة هـوے حيارت شكار آئينة کس تحیر فریب کو دیکها هے جو بے اختیار آئینه مثلِ سیماب دیکهه کر تجهه کو هستوکیا بے قسرار آئینه ایک جلوہ نے کر دیا تیرے رشک صد نو بہار آئینہ أس كے آئے نه منه په نور رها گـرچه تها مه عذار آئينه حسن سازی کرے هے تو هر دم دیکهه دیکهه اے نگار آئیده کوئی دنیاں کسی کو جینے دے جانِ من ! واگزار آئینه دل کو بیدار آصاف کر اپنے ق تا هو یہ بے فبار آئینہ

ھے کدورت ھی مانع دیدار ورنة هر دل هے يار آئيلة

جو هوئی سو هوئی جانے دو ملو بسمالله جام مے هاته، سے لو مدرے پیو بسماللة منتظے آپ کے آنے کا کئی دن سے هوں كيا هے تاخير قدم رنجة كرو بسماللة لے چکے دل تو پھر اب کیا ھے سبب رنجش کا جي بهي حاضر هے جو ليتے هو تو لو بسمالله

میں تو هوں کشتۂ ابروئے بت مصحف رو مو قلم سے مرے تربت پت لکھو بسماللة ذہمے کرنا ھی مجھے تم کو ھے منظور اگر مين بهي حاضر هون مري جان أتهو بسماللة هوتے آزردہ هو آنے سے همارے جو تم خوش رهو مت هو خفا هم چلے لو بسماللة عين راحت هے مجھے بندہ نوازا اس ميں قدم آنکھوں یہ مري آکے رکھو بسماللہ جن کی رهند هو شب و روز تم اب صحبت میں جاؤ اے جان اب اُن کے ھی رھو بسماللة مست نکلا ھے مئے حسن میں بهدار وہ شوع دیکھنا گر نه پرے کہتے چلو بسمالله

اختلاف صور دیس ظاهر میس ورنه معنی یک دگر تو هے کیا مہر و مهر کیا گل و الله جب میں دیکھاتو جلوہ گر تو ہے ھے جو کچھ تو سو توھی جانے ھے کوئی کیا جانے کس قدر تو ھے سارے خوباں سے [1] خوب تر تو ھے آه کیا جانئے کدھر تو ھے

کچھ نه ایدهر هے نے اُدهر تو هے جس طرف کیجئے نظر تو هے کس سے تشبیہ دیجئے تجھ, کو تھک گئے ہم تو جستھومیں تری

> وة تو بيدار هے عياں ليكني أس كے جلوة سے بے خبر تو هے

لب رنگیں هیں ترے رشک عقیق یمنی زیب دیتی ہے تجھے نام خدا کم سخنی ھار کل پہنے تھے پہولوں کے نشان ھے اب تک ختم هے گلبدنوں میں تري نازک بدنی شرم سے آب هوے نیشکر و قلد و قبات دیکھ کر اے شکریں لب تری شہریں دھئی

<sup>[</sup>۱] --مين -

جھوتے وعدے ترے اے جان کروں سب باور
دل شکستہ نہ کرے گر تری پیماں شکلی
شمع رویوں سے جسے شام و سحر صحبت ہو
ہے سزاوار اسے دعوی خوش انجمنی
میوڈ باغ ارم اس کو نہ بھاوے ہرگز
نوبر بوسہ کیا جس نے وہ سیب فقلی
اس قدر مہکے ہے اس کاکلِ مشکیں کی شمیم
جستجو میں ہوے بیدار غزال ختلی

شتاب آکه نهیں تاب انتظار مجھ ترا خيال ستانا هے بار بار مجهے نهيس هے ايک بهي دم تاب برق وار مجھ[ ] کیا ہے کس نے الہی یہ بیقرار مجھے سیا تو ھے پہ کوئی دم میں پھر گریباں کا جدا جدا نظر آتا هے تارتار مجھے ھوا ھوں آپ سے خالی برنگ پیراھی کسو سے شرق ھے ھونے کا ھم کدار مجھے تمهاری چشم میں بضت سیة نے ای خوباں برنگ سرمة ديا رنگ اعتبار مجه نگاہ مست نے ساقی کی بادہ جاں بخص دیا سبهوں کو رکھا کشتہ خمار مجھے عدو هومے هيں مرے تيري دوستى ميں سبهى یر اب تک آه نه سمجها تو دوستدار مجه یة هوسکے هے که دل کو أُتهاؤں اُس سے میں ؟ نهيس هے اسمیں تو ناصم کچهم اختیار مجهے يه پيپهوتاب تو کچهه يسبب نهيي بيدار دکھا گیا ہے کوئی زلف تاب دار مجھے

<sup>[1] -</sup> نہیں ھے ایک دم اب تاب برق وار مجھے -

تجهه بن تو ایک دم نهیں آرام جاں مجھ اس حال تو میں چهور چلا اب کہاں مجھ اے شدع رو سحر کو غم هجر لے ترے مثلِ چراغِ صبح کیا نیم جاں مجھ ركهتا هول چشم كوچهٔ جانال ميل ايك دن لے جانے کا بہا کے یہ اشک رواں مجھ صورت کو اینی آپ میں پہچانتا نہیں ایسا کیا ہے فم نے ترے ناتواں مجھے سوز و گداز هجر نه پوچهو که مثل شمع اُس سوگذشت کا نهیں تابِ بیاں مجھے رنگیں بہار حُسن نے واں کردیا تجھ یاں عشق نے کیا چمنِ زعفراں مجھے لدريز شكوه گرچه هوں پر أس كے رودرو حیرت خموش کرنی ہے آئینہ ساں مجھے گلشن میں شور کس کے ہے حسنِ ملیم کا پھیکا لگے ہے رنگ گل و ارغواں مجھ مجدرمیں جس نے دیکھی ندھو سوزش سیڈد بیدار کوئے یار میں دیکھے تیاں مجھے کیا کہوں گذرہ ہے هردم هجر میں خواری مجھ یاد آتا کچه نهیں جز ناله و زاری مجه اب تو دل نے لا پھنسا یا ھے قفس میں عشق کے دیکھئے کیا کیا دکھارے کا گرفتاری مجھے اک طرف هے چشم گریاں اک طرف دل بیقرار هجرمیں اُس کے هوئی ہے سخت دشواري مجھ نشل کب علی سے اسقدر هوں مست میں روز محمر تک نہیں آئے کی مشیاری مجھ هو گها بیدار مهرا نام مشهور جهال

ہسکة تیری یاد میں رهتی هے بیداری مجھ

چمن لاله ية ألفت تسرى دكهلاتي هـ سیکورں دافح هیں اور ایک مربی چهاتی هے گرچة طوطى بهى شدريس سخنى ميس ممتاز پر تری بات کی لذت کو کہاں پانی ھے بدلی آجانی ہے اس لطف سے خورشید یہ کم زلف منهم پر ترے جس آن سے کہل جاتی ہے گل هی تنها نه خجل هے رخ رنگیں سے ترے نرگس آنکھوں کے تربے سامنے شرماتی ہے میں کہاں اور ترا وصل یہ ھے بس اے گل گاہ ہے گاہ ترمی ہو تو صبا لاتی ہے رات تھرزی سیھے بسجاندے ملھنس کر بول نا خوشی تا به کجا صبح هوئی جاتی هے روشنی خانهٔ عاشق کی هے تجهر سے ورنه تو نه هو تو ش*ب م*هنداب کسے بهاتی <u>هے</u> بن کئے صید نہ چھوڑے گا کسی کے دل کو واقعی سپے هے تو اے شوخ بوا گهاتی هے سادگی دیکھو تو دل اُسسے کرے ھے پاری ناگذی دیکھ کے جس زلف کو بل کھانی ھے مہة رخال كيا هيل كة هول أكے مقابل بيدار کانیٹی سامنے جس شوے کے برق آتی ھے

کیونکہ عاشق سے بہلا کوچۂ جاناں چھوٹے بلبلِ زار سے ممکن ھے کہ بستاں چھوٹے [1] کس کے آئے میں کروں چاک گریباں اپنا جو ترے ھاتھ سے ناصع مرا داماں چھوٹے فرق ھو جائیں پلک مارتے لاکھوں طوفاں اشک ریزی پہ اگر دیدۂ گریاں چھوٹے

<sup>[</sup>ا]-بلبل زارسے ممکن نہیں بستاں جھوٹے -

دانت تو کیا ہے اگر کاتو چھری سے پیارے ھاتھ کے اللہ میرے تو ممکن نہیں داماں چھوتے دامن وصلِ صنم ھاتھ، گر آوے بیدار تو مرا پنجه ھجراں سے گریباں چھوتے

کون یاں بازار خوبی میں ترا هم سنگ هے حُسن کے میزاں میں تیرے مهرو مهم پاسنگھے میں وہ هوں دیوانهٔ سرخیل ِ ارباب ِ جنوں هاته میں پتهر لئے هر طفل میرے سنگ هے جاے تکیه عاشق بے خانساں کو وقت خواب زيرِ سر کوچه ميں تيرے خشت هے پاسنگ هے اس جواهر پوش کے دیکھے ہیں وہ یاقوت لب جس کی رنگینی کے آگے لعل بھی اک سنگ ھے سرستی آنکھوں کا تیرے جو کوئی بیمار ھو ایک میل اس کے تئیں رکھنا قدم فرسنگ ھے جل گیا تنها نه کولا طور هی پروانهٔ وار آگ تھرے عشق کی شمع دل ھر سلگ ھے سخت جانی میری اور ظالم تری سنگیل دلی آه مثل آسیا یه سنگ اوپر سنگ هے باپ کا هے فخر وہ بیتا که رکھتا هو کسال ديكه, آئينه كو فرزندِ رشيدِ سنگ هے سر مرا تیرے قدم کے ساتھ یوں ھے پیش رو قهوکروں میں جس طرح سے رہ گزر کا سلک ھے اعتقاد موسن و كافر هے رابر ورنه يهر كهه نهين ديروهرم مين خاك هـ ياسنك هـ یہ صدا کھر کھر کرے ھے آسیا پھر پھر مدام مشت گندم کے لئے چھائی کے اوپر سنگ ھے شیئے کی مسجد سے اے بیدار کیاھے تجہکو کام سجدة گهة اپنا صنم كي آستان كا سنگ ه

مت پوچھ تو جانے دے احوال کو فرقت کے جس طور کائے کائے ایام مصیدت کے جى ميں هے دكيا ديجے اك روز ترے قد كو جو شخص که منکر هیں اے یارقیامت کے کہتے ھیں فلط تجھ سے میں دل کو چھڑاؤں گا چہتتے میں کہیں پیارے باندھ هوئے الفت کے قصر و محل اے منعم تجهه كو هي مبارك هوں بیتھے هیں هم آسودہ گوشه میں قداعت کے بیدار چهپائے سے چهپتے هیں کوئی تیرے چہرے سے نمایاں هیں آثار مصبت کے

تهم گیا اشک شب هجر میں ررتے روتے [۱] سحر وصل هوا كيا تجه هوتے هوتے ھاتھ آیا ہے مرے اے بت وحشی تو آج عمر اس بادیا عشق میں کہوتے کہوتے مردم چشم سے پوچھ اےمہم تاباں تجهه بن کوں سی شب کہ نہ گذری مجھے روتے روتے آہ یہ دل نہ ہوا گرد کدورت سے پاک نه رها قطرة اشك أنكهه [1] مين روتے روتے ھے خدا جانے کہاں لعلِ وصالِ جاناں تهک گیا سنگ غم هجر تو دهوتے دهوتے چىن عشق ميں نكلا نه نهال شادى دانهٔ اشک کو مدت هودی بوتے بوتے دیکھتا کیا ہوں کہ آیا ہے مرے بالیں پر رات کو یار مرا خواب میں سوتے سوتے أَتَّهُمْ كِي حيرت زدَّهُ ديكها تو نَمْ يَايَا أَسْ كُو کھل گڈی آنکھہ مری صبحے کے ھوتے ھوتے

<sup>[1]--</sup>تهم گیا اشک بهی شب هجر میں روتے روئے -

<sup>[</sup>٢]-- آئکھوں میں -

خواب مهرایک بهی شب یار نه آیا بیدار است سوتے سوتے

عاشدوں [1] میں جو کوئی کشتهٔ کاکل هوو ہے

اُس کی تربت یہ صدا سبزہ سنبل هوو ہے

سرو سے خوب ہے قد کل سے ہے بہتر رخسار

کیوں نہ قربان ترے قمری و بلبل هور ہنگی فیوت سے مرا شیشهٔ دل هو تکوے

آشا لب سے ترے جب قدح مُل هوو ہے

زیر دیوار هوں نالاں نہیں لیٹا ہے خبر

آہ کیا حال ہوا ایسا جو تغافل هوو ہے

قدر همدرد کی همدرد هی جانے بیدار

قدر همدرد کی همدرد هی جانے بیدار

میرِ مجلسِ رندان آج وہ شرابی هے خون دل جسے میرا بادہ [۲] و گلابی هے عیص چانگے جو کچھہ سو تو آج هے موجود جام [۳] و مے ساقی هے سیرِ ماهتابی هے صحیح هونے دیے تک تو رات هے ابھی بانی تجھ، کو گھر کے جانے کی ایسی کیا شتابی هے هم هیں اور تم هو یاں غیر تو نہیں کوئی آگلے سے لگ جاؤ رقت بے حجابی هے چشم کو هے بے خوابی دل کو سخت بےتابی همجر میں تربے ظالم یہ یہ کچھ، خرابی هے فبغب اس پرپرو کا دیکھ، هوش جاتا هے طاقی حسن پر گویا شیشهٔ حیابی هے طاقی حسن پر گویا شیشهٔ حیابی هے

<sup>.</sup> usī-[1]

<sup>[</sup>۴] ـ بادةً كلابي -

<sup>[</sup>٣] سنجام مے -

کھوں نه بزم میں بیدار هوئے قابل تحسین ھریک اس غزل کے بھیم شعر انتشابی ھے

عاشق کا اگر دیدگ خول بار نه هورے کوچه میں ترے ایسے تو [۱] گلزار نه هووے مردم کو دکھا دیویں پلک مارتے طوفاں آنکھوں کو اگر یار کا دیدار نہ ہووے بخشی هو جسے تجهه تدح چشم نے مستی وة مست قيامت كو بهي هشيار نه هووك رشک مة تابال هے ترا روے دوخشال روشن هے کہ تجهہ گهر میں شب تار نه هووے رکھتی ہے زر و سیم ولے روے ادب سے نرگس تري آنکهوں کی غریدار نه هووے ق جب دل سے کہا میںنے کہ اے مونس جائی تجهة سا مربے غم كا كوئى غم حوار نة هروپے كياكيامين كرون أسكى جفاتجهة سيبهان مين [٢] ویسا کوڈی عالم میں ستم کار نه هووے دل کہنے لگا جس میں نه هو درد کی طاقت الزم هِ أُسِ عشق كا بيمار نه هووے جو رکهه نه سکے خار ره غم په قدم کو أس كو سفر عشق سزاوار نه هوري ھر چند که دل بر کی طرف سے ھو اذیت عاشق أسے كهنے هيں جو بهزار نه هورہ بیجا هے شکایت ستم یار کی بهدار ممكن هے كه معشوق دل آزار [۳] نه هورے ؟

<sup>- 42-[1]</sup> 

<sup>[</sup>۲] -- کیا کیا میں کروں تجھھ سے جفا اس کی بیاں میں -[٣] ــ ستم کار -

رات مت پوچه که تجهه بن جو مصیبت گذری صبح تک جان عجب دل په قیامت گذری اے گل باغ حیا آکے تذک [۱] مجهه کو هنسا که تري یاد میں روتے هوئے مدت گذری کیا وہ ساعت تهی که دل تجهه سے لگا تها میرا که ترے عشق میں اک م بهی نه راحت گذری ایک شمه هے مرے حال سے احوال اُن کا قیس و فرهاد په سنتے هو جو حالت گذری عشق میں اُس مه بے مهر کے دیکھا بیدار عشق میں اُس مه بے مهر کے دیکھا بیدار قشق میں اُس مه بے مهر کے دیکھا بیدار

كوئى تجهة ساجمال ركهتا هـ ؟
ية بهلا احتمال ركهتا هـ فل كب اننى مجال ركهتا هـ حسن تو بـ زوال ركهتا هـ كب اميد وسال ركهتا هـ يه خيال مصال ركهتا هـ ية خيال مصال ركهتا هـ أة كيا كيا خيال ركهتا هـ

حسن هر نو نهال رکهتا هے مجھ سے هو تدرے جور کا شکوہ تجھھ سے هو تدرے جور کا شکوہ ماہ کیا ہے عامل کرے ماہ کیا سے عاشق مہجور تو کہاں اور اس کا وصل کہاں جی میں بیدار ترے ملنے کا

بزم یتال میں هر چند هرایک دل ربا هے پر دل بری میں تیری کچهه اور هی ادا هے چی تو چفا سے تیری آنکھوں میں آ رها هے اس سے اب آئے ظالم کیا تیرا مدعا هے رهنے دو یا اُتها دو اپنی گلی سے هم کو عاشق تو هیں تمہارے جو کچهه کرو بجا هے آلا و فغال و نالے هیں کس حساب میں یاں تجهه عشق میں ستمگر کیا کیا ته هو چکا هے تجهه عشق میں ستمگر کیا کیا ته هو چکا هے

<sup>[1]</sup>ــنة تكر -

جو کچھ اب آوے جی میں کہئے ھمارے حق میں یہ گلیاں تو کیا ھیں یوں ھی اگر رضا ھے پوچھو جو راست مجھ سے نے سرو ھے نہ شمشاد قد قیامت اُس کا کچھہ اور ھی بلا ھے سنتا ھے یاد رکھیو بیدار مصرعۂ درد دل مت کھیں لگانا الفت بری بلا ھے

دل میں کہتے هی رهے [۱] آه تمنا اس سے

گر وه ملتا تو مزه لوتتے کیا کیا اس سے
قیمت بوسٹ لعل لب اگر چاهے ' جان
مفت هی جان کے کر گزریے سودا اُس سے
دل میں یوں تھا که کبھی یار سے ملنا هوگا
شکوه کیا کیا هی میں اظہار کروں گا اس سے
جوهیں وه آکے ملا دیکھتے هی حیرت سے
جی کی جی میں هی رهی کھنے نه پایا اس سے
جب میں بیدار کو پوچھا تو کہا کون ہے وه
میرے کوچه میں کئی پھرتے هیں شیدا اهی سے

جو تو هو [۲] پاس تو دیکھوں بہار آنکھوں سے
رگر نه کرتے هیں گل کارِ خار آنکھوں سے
کہاں هے تو که میںکھینچوں هوں راه میں تیري
بسانِ نعش قسدم انتظار آنسکھوں سے
زبس که آنھی فم شعله زن هے سینه میں
گریں هیں اشک کی جا گہم شرار آنکھوں سے
گریں هیں اشک کی جا گہم شرار آنکھوں سے
میں یاد کر در دندان یار روتا هدوں
قیکتے هیں گہر آبدار آنکھوں سے

ق

<sup>[1]---</sup> تنني هي رهي -[۲]--- جو هو تو -

تک آکے دیکھ تو اے سرو قد مرا احوال

رراں ہے غم میں ترے جوٹبار آنکھوں سے
چوھاؤں دستٹ نرگس مزار محجنوں پر
جو دیکھوں آج میں روئے نگار آنکھوں سے
چسن میں کل کوئی تجھ سا پری نظر نه پرا
اگرچه دیکھے ھیں جاکے ھزار آنکھوں سے
ہوا ہے دیدہ بیدار گل قشاں جب سے
گرا ہے تب سے یہ ایر بہار آنکھوں سے

والا کیا خوب آشنائی کی هم نے هر چند جبه سائی کی کیا مگر تونے آشنائی کی طپس دال نے رهنمائی کی سیر کی هم نے سب خدائی کی آرزو کب آنهی رهائی کی خندق اس پنجهٔ حنائی کی

آہ ملتے ھی پور جدائی کی نہ گئی تیری سرکشی ظالم دل نہیں آپ اختیار میں آپ در پہ اے بار تھرے آ پہونچے قابل سجدہ تو ھی ھے اے بت جو مقید ھیں تیری الفت کے جی میں بیدار کہپ گئی میرے

مقدور کیا منجھے کہ کہوں واں کہ یاں رہے

ھیں چشم ودل گھر اس کے جہاں چاہے واں رہے
مثلِ نگاہ گہر سے نہ باہر کھا قدم [۱]

یھر آئے ہر طرف یہ جہاں کے تہاں رہے
نے بت کدہ سے کام نہ مطلب حرم سے تھا [۲]

محو خیال یار رہے ہم جہاں رہے
جس کے کہ ہو نقاب سے باہر شعاع حسن
وہ روے آنتاب خجل کب نہاں رہے

<sup>[1]</sup> ــقم ركها -[۲] ــهـ -

آئے تو ھو پہ دل کو تسلی ھو تب مرے
آئے تو ھو پہ دل کو تسلی ھو تب مرے
آتنا کہو کہ آج نہ جاویں گے ھاں رھے
ھستی ھی میں ہے سیر عدم اُس کو یاں جسے
فکر میان یار و خیال دھاں رھے
غیبت ھی میں ھے اس کی ھمارا ظہور یاں
وہ جلوہ گر جب آکے ھوا ھم کہاں رھے
بیدار زلف کھینچے [1] اِدھر چشم یار اُدھر
حیواں ھے دل کہاں نہ رھے کس کے ھاں رھے

ابتک مرے احوال سے واں بیخبری ہے اے نالہ جاں سوز یہ کیا ہے اثری ہے یاں تک تو رسا قوت ہے بال و پری ھے يهوچوں هوں وهاں[۲] تيري جهاں جلوهگري هے فولاد دلال چهیزیو زنهار نه مجهه کو چهاتی مری جوں سنگ شراروں سے بهری هے ھو جائے ھے اوس کی صف مؤکل سے مقابل اس دلکو مرے دیکھو تو کیا بے جگری [۳] هے کس باغ سے آتی ہے بتا مجھکو کہ یہ آج کچهه اور هی يو تجهه ميس نسيم سحري ه تیرا هی طلب گار هے دل دونوں جہاں میں نے حور کا جویا ہے نه مشتاق پري ہے هے زور هی کچهم آب و هوا شهر عدم کی هر شخص که بهدار أُدهر کو سفري ه زلف أس رخ به مبا سے جو پریشاں هوجائے سنعر و شام بهم دست و گریبان هوجائد

<sup>[</sup>١] - كهيني زلف -

<sup>[</sup>۲] - پهرچون هون مين وان -

<sup>[</sup>٣]-پے خبری -

ق

رہ بہار چمن حسن جو آ جارے یہاں
رشکِ بستانِ ارم کلبۂ احزاں هوجائے
گیسوئے مشک فشان و رخ رنگیں سے ترے
سنبل آشفتہ و گل چاک گریباں هوجائے
تو وہ گل ہے کہ ترے جلوہ رنگین کو دیکھہ
زعفراں زار خجالت سے گلستاں هوجائے
میں تو کیا چیز هوں بیدار کہ هوں اس یہ فدا
گر پری دیکھے تک اس رخ کو پریشاں هوجائے

هم هی تنها نه تری چشم کے بیمار هوئے اس مرض میں تو کئی هم سے گرفتار هوئے سینهٔ خسته همارے سے هے غربال کو رشک ناوک غم جگر و دل سے زبس پار هوئے بكنے موتی لگے بازار میں کوڑي کوڑي ياد ميں تيري زبس چشم گهر بار هوئے روز اول که تم آ مصر محبت کے بیچ يــوسفِ عصــر هــوئے رونقِ بــــازار هوئے نقد جان و دل و دین دے کے لیا هم نے تمہیں سيكور اهل هوس كرچة خريدار هوثي گھر میں لے آئے تمہیں چاہ سے کرنے شادی که تم اس فمکده میں شمع شب تار هوئے رخ تاباں سے نمہارے کہ ھے خورشید مثال درو دیسوار سبهی مطلع انسوار هسوئے تھوندھاتے تم کو پڑے پھرتے تھے هم شہر بشہر خوار و رسوائے سرِ کوچه و بازار هوئے للةالتحمد كه مدت مين تم اے نور نكاه بــاعثِ روشني ديدة خونبــار هوئـ خانهٔ چشم میں رکھتے تھے شب و روز که تم قرةالعين هرؤ راحت ديدار هرؤي

دیکهه کو مهر و وفا و کرم و لطف کو هم جانتے یوں تھے کہ تم یارِ وفادار هوئے جس میں تم هوتے خوشی سوهی تو هم کرتے تھے پر عہیں جانتے کس واسطے بیزار هوئے اب همیں چھر کے یوں زار و نزار و فمگین [1] تم کہیں اور هی جا ياں سے نمودار هوئے یہ تو هرگزهی نه تهی تم سے توقع هم کو که ستم گار ' دل آزار ' جفها کار هوئے نة ولا اخلاص و مبحت هے نه ولا مير و وفا شيوة جور و جفا و ستم أظهار هوئه یا وه الطاف و کرم تها که سدا وهتے تھے اے کل اندام هسارے کلے کے هار هوئے اسميں حيران هيں كه كيا ايسى هودًى هے تقصير قتل کرنے کے تئیں پھرتے ھو تیار ھوئے تيغ خونريز بكف ' خنجر برال بميال هر گهری سامنے آجاتے هو خونخوار هوئے يهـر تـو كيا هـ سنته هو أتهو يسمالله كهينچكر تيغ كو آؤ جو ستمكار هوئے ورنہ دل کھول کے لگ جاؤ گلے سے پیارے گو کہ هم قتل هی کرنے کے سزاوار هوئے أننى هي بات کے کہنے میں که اک بوسه دو آہ اے شوم جو ایسے ھی گنہ کار ھوئے توبه کرتے هيں قسم کهاتے هيں سنتے هو تم چھر نہیں کہنے کے آگے کو خبردار ھوئے پرچهتا كيا هے تو بيدار همارا احوال دام خوباں میں پھر اب آکے گرفتار ھوٹے

<sup>[</sup>١] - غم ناك -

سلام بھی ہے زمانہ میں اور دعا بھی ہے ممارے یار نے قاصد سے کچھ کہا بھی ہے ستم كچهاسس زياده فلك [١] رهابهي ه ترے فراق میں جو درد و غم گزرتا ہے کبھی کسی سے مرے حال کو سنا بھی ہے کچھ ان بااؤں کی اے شونے انتہا بھی ہے

جدا تو اس مه تابان سے کر دیا مجهکو بلاهیس دلف و خط و خال و ایرو و مؤلان

كيا جو راة معصبت مين كم هوا بيدار كبيى سنا ع كة جيتا كوثي يهرا بهي ه

جب تک که دل نه لاگا أن يه مروتوں سے ایسام ای گذرے کیا کیا فراغتوں سے النت گرفته دل هے یاں خوبصورتوں سے كورُي بات هے كة چهوتے ناصم نصيحتوں سے بالهر يد توني ظالم آ اک نظر نه ديکها عاشق نے جان تو دی پر کیا هی حسرتوں سے اول هی میں تمہارے آئے سے پاکیا تھا لهجے یہ دل هے حاضر حاصل حکایتوں سے دیمها نه قکرے قکرے مثل کتاں هوا تو كهنا تهامين كه مت مل دل ماه طلعتون سے مت يوچهه يهكه تجهبن شبكس طرحسكذري كاتى تو رات ليكن كسكس مصيبتوں سے چاهوں که منه سے نکلے کچھ بات کب یه قدرت بالفرض کر میں اس تک پہونچا بھی حسرتوں سے مضمون سوز دل كا لكهتم هي أرن الك حیرف و نقط شرر سان یکسر کتابتوں سے اندا هي کهيو قاصد جبسے که تو گيا هے جیات تو اب تلک هوں پر ایسی هالتوں سے آتی ہے هر نفس سے بوئے کہاب بریاں یاں تک جگر جلا ہے فم کی جراحترں سے

<sup>[</sup>ا]\_زیاد اے قلک -

## بیدار سیر کلشی کیونکر خوش آرے سجیکو جوں لالة داغ دل هے ياروں كى فرتتوں سے

الے ستدی یہ کیا قہامت ہے چشم سے تیری کس کو نسبت ہے وصل میں بھی رہے ہے هجر کا خوف عشق میں هر طرح مصیبت ہے

نه وفا هے نه مهر والفت هے ایک نرگس تھی سو بھی حیراں ہے کل صد برگ دیجو اس کے هاتھ دل صد چاک کی کتابت هے ساملے کون هوسکے بیدار

نگه شوخ برق آنت ه

شكوے جودال مهن تھے سو فراموش هوگئے اعضا میرے بدن کی سبھی گوش ھوگئے آنکھیں ھی تیری دیکھ کے مدھوش ھوگئے أس الله رو كو ديكه كے خاموش هوگئے یه کون سی ادا تهی که روپوش هوگئے وہ [۱] روز ھاے تم کو فراموش ھوگئے ھوتے ھی اُس کے سامنے بیہوش ھوگئے

جس دن تم آکے هم سے هم آغوش هوگگی سننے کو حسنِ یار کی خوبی برنگ کل ساقی نہیں ہے ساغر مے کی طلب همیں کرتے تھے ایے حسن کی تعریف کل رخاں اے جان دیکھتے ھی مجھے دور سے تم آج رهتے تھے بے مجاب سرے پاس جن دنوں دنیا و دین کی نه رهی هم کو کچه خبر

بیدار بسکه روئے هم أس كل كى ياد ميں سرتا قدم سرشک سے گلپوش هوگئے

تیرے مؤل هی نه پہلو مارتے هیں تیر سے ھىسرى ركھتے ھيں ابرو بھى دم شمھر سے ديكه يه كرتا هے غم كى لذتين هم پر حرام ھو سمجھ کو آشنا اے نالہ ڈک تائیو سے هوس ميں وہ ديوانة فازك مزاج كل رخال کیجئے زنجیر جس کو سایہ زنجیر سے

<sup>[</sup>ا] -رے -

سوز دال کیونکر کروں اس شونے کے آگے بیال شمع کی مانند جلتی هے زباں تقریر سے گرچه هون بیدار غرق معصیت سر تابه پا پر امید مغفرت ئے شدر و شبیر سے گر ایک رات گذر یاں وہ رشک ساہ کرے عجب نہیں کہ گدا پر کرم جو شاہ کرے دکھارے آئنہ کس منہ سے اُس کو منہ اپنا که آفتاب کو جوں شمع صبح گاہ کرے [1] مقابل آتے هي يوں کهينچ لے هے دل وا شوخ کہ جیسے کاہ رہا جذب برگ کاہ کسرے حواس و هوش کو چهور آپ دل گیا اُس پاس جب اهلِ فوج هي مل جائيں کيا سپاه کرے ستم شعار ' وقا دشدن ' اشنا بے زار کہو تو ایسے سے کیوں کر کوئی نباہ کرے کئی ترپتے میں عاشق کئی سسکتے میں اس آرزر میں که وه سنگدل نگاه کرے محبت ایسے کی بیدار سخت مشکل هے جو اپنی جان سے گذرے وہ اس کی چاہ کرے

ھوگا کوڈی جس کو تاب آوے الزم هے که تو شتاب آوے

جس وقت تو بے نقاب آرہے كافي هے نقابِ زلف منهة يو عاشق سے اگر حجاب آرم کیونکر کہے کوئی حال تجهة سے هر بات میں جو عتاب آوے قاصد سے کہا ہے وقت رخصت جو وہ بت بے حجاب آرے لے آئیو ور جواب دیوے اے جان بلب رسیدہ انذا رهنا هے که تا جواب آرے

بیدار کو تجھ بن اے دلا رام هوتا هي نهين که خواب آرے

<sup>[1]--</sup>مولانا احس مارهوری کی رائے کے مطابق یہ مصرعہ یوں ہے مگر مجھے یہ مصرعہ یوں پسٹد ہے اور اسی طرح مسودہ میں تھا بھی ' ع کہ آفتاب کو جو شبع صبح گاہ کرے!

سخی مہر خوالا حرف عتاب اس کے منهم کا کلام کچھ, بھی ھے صاف یا درد بادة کلگوں [1] ساقی الله فام کنچه، بهی ه کیا غم هجر ' کیا سرور وصال گزران هے ' دوام کچی بهی هے اس رخ و زلف سے که دوں تشبیه خوبی صبح و شام کچھ بهی هے بہتر اور اس سے کام کچھ بھی ہے

قاصد اس کا پیام کچھ بھی ہے کہ، دعا یا سلام کچھ, بھی ہے یاد میں اپنے یار کے رہنا

> تو جو بيداريوں پهرے هے خراب پاس ناموس و نام کچھ بھی ھے

زندگی اپنی تو هے تجھ سے سو تو جاتاھے اے میری جان رہا مرنے میں اب کیاباقی نشه جو چاهئے سو تو نه هوا هے آب تک دےبهی ساقی ولاجوه شیشه میں صهباباقی سب لتّا عشق کےمیدان میں عریاں آیا ، د گیا پاس مدرے دامن صحرا باتی

اور کچھ دل میں نہیں اپ تمنا باقی ہے مگر آرزوئے یار ھی تنہا باتی

یاد میں حق کے تو یاں دل کو رکھ ایے بیدار ھے بہت مہد عدم میں ابھی سونا باقی

مے پئے مست ہے ' سرشار کہاں جاتا ہے اس شبِ تار میں اے یار کہاں جاتا ھے تیغ بر دوش ' سپر هاته مین ' دامن گردان یه بنا صورت خونخوار کهال جانا هے ایک عالم ابهی حیسرت زده کسر آیا تو پھر آب اے آئینہ رخسار کہاں جاتا ہے دل کو آرام نهیں ایک بھی دم یاں تجھ بن تو مرے پاس سے دلدار کہاں جانا ھے جام و مینا و مے و ساقی و مطرب همراه اس سر انجام سے بیدار کہاں جاتا ھے

<sup>[</sup>ا]-گلونگ -

تجھ، عشق کا دعوی نہیں اے یار زبانی

ھے شمع صفت داغ مرے دل کی نشائی
کیا کیا نہ ترے جورو جفا میں نے اُٹھائے
پر تونے مری آہ کی بھی [۱] قدر نہ جانی
شاید کہ نہو اس میں مرا قصا جانکاہ
سنتا ھے نہ اس ضد سے کسو کی وہ کہائی
محفل میں سے اپنا عرق شہرم سے قوبے
محفل میں سے اپنا عرق شہرم سے قوبے
اے شمع جو دیکھے تو مری اشک نشائی
گذرے ھے جو کچھ، دل پہ نہ آوے ھے زباں پر
بیسدار نہیں حسالت عشاق بیانی

مکٹب میں تجھے دیکھ کسے ھوش سبق ھے

ھر طفل کے یاں اشک سے آلودہ ورق ھے

ھوں منتظر اُس مہر کے آنے ھی کا ورنہ

شبنم کی طرح آنکھوں میں دم کوئی ومق ھے

دیکھ اے چمنی حسن تجھے باغ میں خنداں

شبنم نہیں یہ گل پہ خجالت سے عرق ھے

سبعم مہیں یہ دن پہ حجالت سے عرق ہے وہ چاند سا منھ سُرخ دوریقہ میں ہے رخشاں

یا مهر کهوں جلوہ نما زیر شفق ہے نرگس کی زر وگل پہ بھی وا چشم طمع ہے

اس پر که زر و سیم کا اُس پاس طبق هے دل اس بت ہے مہر کو دیے مفت هی کھویا

کہتے ھیں جو کچھ یار مجھے واتعی حق ھے جو تھرے نہیں غیر کو رہ دل کے نگر میں

جب سے کہ ترے عشق کا یاں نظم و نسق ھے مذکور ھوا یاں مگر اس گل کے دھن کا

جو رشک سے هر فلنچه کا دل باغ میں شق هے کسر مصقلهٔ ذکسر سے دل صاف تو اپنا بیسدار یہ آئینه تجلی کسم حق هے

<sup>[</sup>۱] -- کپهي آة مري

گر بہے مرد ہو تو فیر کو یاں جا دیھے اس کو کہ دیکھئے بیتھ ھمیں اُٹھوا دیجے دعوی رستمی کرتے تو هیں پر اک دم میں چهین لوں تیغ و سپر ان کی جو قرما دیجے کون ایسا هے جو چهیڑے هے تمهیں رالا کے بیچ میں سمجھ لوں ا تک اس کو مجھے بتلا دیجے گم ہوا ہے ابھی یاں گوھر دل اے خوباں هاته لگ جارے تمہارے تو مجھے پا دیسے دل و جان دین و خرد پہلے هی دن دے بیٹھ آج حيران هون كه آنا هـ أسـ كيا ديجيـ كيا هو احوال بهلا ديكه، تو مجه، بهدل كا نه كبهى دلبرى كيچے نه دالسا ديجے بِوفا ، دشمنِ مهر ، آفتِ جاں ، سنگين دل حیف بیدار که ایسے کو دل اینا دیھے

جو کچھ چاھئے آپی فرمائیے په غیروں کی باتیں نه سنوائیے

کبہو تو مرے پاس بھی آئیے تمنا مرے دل کی بر الثیہ بهررسا نهیں ایکدم زندگی کا [1] گر آنا هے منظور جلد آئهے نہیں وے کہ تھے جن سے دلبستگی گئے دور یاں سے کہاں پاٹیے قرائه هو کیا قتل کرنے سے مجھکو[۲] اگریوں هی هے جی میں[۳] آجائیے ية كياچيز هـ دل كه [٣] تمسے ركبوں يسلد آپ كى هـ تو لـ جائهـ

نصیحت سے بیدار کیا فائدہ جو هو آپ میں اُس کو سمجھائے

<sup>[1]</sup> ــ اس مصوعة كي يعور منقلب هوكني مكر معموطة مين أسي طرح مصوعة دارج هه -[۲] ــهم کو ( اس مصرعلا کی بندر یعنی بدل گئی ) -

<sup>[</sup>٣] ــيوں هي جي ميں هے -

<sup>- +--[17]</sup> 

صفا الماس و گوھر سے قزوں ھے تیوے دندان کی کہاں تجھ لب کے آئے قدر و قیمت لعل ومرجاں کی عجب کی ساحری اس من هرن کے چشم فتاں نے دیا کاجل سیاھی لے کے آنکھوں سے غزالاں کی تجهے اے لاله رو وہ حسنِ رنگین هے که گلرویاں عبیری پیرهن کرتے هیں تیری کرد داماں کی عبث مل مل کے دھوتا ھے تو افج دست نازک کو نہیں جانے کی سرخی ھاتھ سے خون شہیداں کی بہار آئی چمن میں گل کھلے اے باغمال شاید جنس نے دهجیاں کر جو اُزائیں پھر گریداں کی قد موزوں تو شمشاد و صنوبر رکھتے ھیں لیکن کہاں پاریں لٹک کی چال اس سرو خراماں کی نه ديكهي آنكه أتها بد حالي آشفتكال ظالم بناتا هی رها تو خوش خسی زلف پریشال کی برهنه یا جنوں آوارہ کون اس دشت سے گذرا کہ رنگیں خوں سے ہے یاں نوک ہر خارِ مغیلاں کی رکھو مت چشمِ خواب اے دوستو بیدار سے هرگز کوئی دیتی هے سونے یاد اس روئے درخشاں کی

تجه بن آرام جال کہاں ہے مجھے زندگانی وبالِ جال ہے مجھے گر یہی دردِ هجر ہے تارا زیست کا اینی کب کماں ہے مجھے مثل طوطی هزار معنی میں سحر سازِ سخس زبال ہے مجھے ہیال اُس کا مانع گفتار ، ورنه سو قرتِ بیان ہے مجھے خامشی یہ سبب نہیں بیدار باعثِ بستی دھاں ہے مجھے

آئھے تا آرزو ہے جساں نثماری کیجئے اننی تصدیع آج تو خاطر هماری کیجئے

هجر میں اس کے نہ اتنی بیتراری کیجئے اس قدر لازم هے دل ہے اختیاری کیجئے اشک گلگوں گر ابھی آنکھوں سے جاری کیجگے شرم سے پانی تجھے ایدرِ بہاری کیجئے آہ اس ماتم سرا میں روئے کر کس کو یات ان هي احوال پر جول شمع زاري كينجلم خواب میں بھی اسکو همتک پیونچنا دوبھر هوا وأة واے [ا] شرم یاں تک پردة داری کیجئے خواهس روشن دلی گر هے تو اپنے چشم کو آئیلة کی طرح صرف خاکساری کیجئے جی میں نے اب ہو جئے کا دست بردار مشق سے ناز برداری بتال کب تک تمهاری کیجئے آخر اے بیدار دیکھا کیا ترے جی کو بنی ایسے ظالم سے میں کہتا تھا ندیاری کیجئے شوق هے کہد بدل کر قافیہ پہر یہ غزل رأت ساری جائئے اور میکساری کیجئے

نشه میں جی چاغتا ہے بوسه بازی کیجئے
اتفی رخصت دیجئے بندہ نوازی کیجئے
جس نے اک جلوہ کو دیکہا جی دیا پروائہ وار
اس قدر اے شمع رویاں حسن سازی کیجئے
چاہئے جوکچہ، سو ہوئے پہلے سجدہمیں حصول
آپ کے گےر کعبۂ دل کا نمازی کیجئے
نردبان کہتے ہیں ہے بام حقیقت کا مجاز
خردبان کہتے ہیں ہے بام حقیقت کا مجاز
گر دلِروشن کی خواہش ہے تو شب سے تا سحر
گر دلِروشن کی خواہش ہے تو شب سے تا سحر
شمع سال بیدار رو رو چاں گداری کیجئے

<sup>[</sup>۱] ۔ هے ۔

دور سے باعث خوش نہیں آئی یوں ملاقات خوش نہیں آئی تسو نه هـوئے تـو اے مة تابال چاندنی رات خوش نہیں آئی جائے بـوسة کے گالیـال دیجے یه عنایات خوش نہیں آئی نه مے و جام هے نه ساقی هے ایسی برسات خوش نہیں آئی آئی گے مذکور کے سوا بیدار

أس كے مذكور كے سوا بيدار اور كچھ بات خوش نہيں آتى

درستو جانے دو اب هاته اُتهاؤ هم سے زخم یہ ود هے که پُر هو نه کسی مرهم سے گر تری خاطر عاطر یه هے کچه مجهسے غبار آستیں کہه که اُتهاوں ماڑہ پر نام سے مہرباں خیر تو هے کس په هو غصه کہئے آتے هو نظر کچه تو مجهے برهم سے اے بخال سمجهوتو هیں هم بهی غنیمت جوں شمع اے بخال سمجهوتو هیں هم بهی غنیمت جوں شمع بارم افروزی تمهاوی هے همارے دم سے جس قدر چاهے تو مے دے که سینه مست هول میں امتیاز اُتها گیا ساقی مجھے بیش و کم سے ننگ هے سامنے آئین کے هونا مجهے کو ننگ هے سامنے آئین کے هونا مجهے کو خاتم جام جام سے هجو میں اس مهم تابال کے مجھے اے بیدار سخم سے هجو میں اس مهم تابال کے مجھے اے بیدار

عیاں ہے شکل تری یوں همارے سینہ سے

کہ جوں شراب نمایاں هـو آبگینہ سے

گیا هے جب سے تو ویواں هے گیر مرے دل کا

کہ زیب خانۂ خاتم کـو هے نگینہ سے

میسر آج هـوئی یہ شب وصال اے ماہ

کہ انتظار میں هـر روز تھا مهینہ سے

نہ صدر و تاب نہ دادار نے دلِ غمخوار

بہ تنگ آگیا جی اب تو ایسے جیئے سے

بهرا هے ياس و تاسف سے يه درابة دهر غلط هے آرزوئے مال اس دفیدہ سے كچه ابر هي نهين أس چشمِ تر سے شرمذده چين هے داغ سرابا همارے سينه عبث فے چرخ سے بیدار خوش دلی کی طلب نه کامیاب هوا کوئی اس کمیده سے

پاوے کسطرح کوئی کس کو ھے مقدور ' ھمیں لے کیا عشق ترا کھیدیے بہت دور ھمیں صبعے کی رات تو رو رو کے اب آ اے بے مہر روزِ روشن کو دیکها مت شبِ دیجور همدن ربط کو چاهئے یکنوع کی جنسیت یاں چشم بیمار آسے ہے دل رنجور همیں بات گر کیجے تو هے بنده نوازی ورنه دیکھنا ھی ھے نقط آپ کا منظور ھمیں الفت أس شوم كى چهوته هے كوئى جياته جي رکھو اس پند سے لے ناصحو معذور هسين پی هے مے رات کو یا جاگے هو تم کچھ، تو هے آنکھیں آتی ھیں نظر آج تو منعمور ھمیں یاں سے بیدار گیا رہ مہ تاباں شاید نطر آتا هے يه گهر آج تو بے نور هميس

أتهم كے لوكوں سے كغارے آئے كچه همين كهذا هے پيارے آئے گر اجازت هو تو پروانه کی طرح صدقه هونے کو تمهارے آئے مدتوں سے آرزو یہ عل میں ھے۔ ایک عن تو گھر همارے آئے کچھ تو کی تاثیر نالہ نے مرے آے تم مدت میں بارے ' آئے

آپ کی کل یاد میں بیدار کو گنتے گذری رات تارے آئے

زاهد اس راه نه آ مست هیں مے خوار کئی
ابھی یاں چھین لئے جبه و دستار کئی
جوهیں وہ هوش ربا آ کے نمودار هوا
نقش دیوار هوئے طالب دیدار کئی
تجھ کو اے سنگ دل اب تک نہیں افسوس خبر
مر گئے سر کو پٹک کر پس دیوار کئی
ابرو و چشم و نگاہ و مرہ هر اک خوں خوار
ایک دل هے مرا تسپر هیں دل آزار کئی
اے مسیحائے زماں دیکھ تک آکر احوال
کہ تری چشم کے یاں مرتے هیں بیمار کئی
کھینچ مت زور سے شانه کو تو اے مشاطه
دل هیں اُس زلف کے بالوں میں گرفتار کئی
کفییا میں ترے صحرا کی نشانی بیدار
مر گیا تو بھی پھپھولوں میں رہے خار کئی

دیکھ، چشم مست سرخ اس ساقی سرشار کی هوگئی هیں زرد آنکھیں نرگس بیدار کی کان کے موتی کی تیرے موج ایسی هے اُتھے به گئی سب آب داری گوهر شهوار کی جو هیں آیا باغ میں ولا سروقد و سرخ پوش رونق رنگیں بہاری اُز گئی گلزار کی غیر آئین کسے قدرت که دیکھے بھر نظر آرو میں مر گئے لاکھوں ترے دیدار کی

آمد و رفت سبک روحاں سے کون آگاہ ہے شعم سے کس نے سنی آواز یا رفتار کی دل نہ جا اُس پاس تو ہوجائے گا لوہو میں عرق موجان ہے آب شمشیر اس مرے خوں خوار کی

موجزن ہے اب شمشیر اس مرے خوں خواز کی انٹی یورحمی ہے کیا طالم بھلا چل تو بھی دیکھہ آج کچھ بے طرح حالت ہے ترے بیدار کی اور کی بات یاں بہت کم هے ذکرِ خیر آپ کا هی هر دم هے جان تک تو نہیں ہے تجھے سے دریغ اے میں قربان کیوں تو برھم ہے گاہ رونــا هے گاہ هنسنا هے عاشقی کا بھی زور عالم هے خوه نه پایا کسی کو یاں هم نے دیکھی دنها سرائے ماتم هے آہ جس دن سے آنکھ، تجھ، سے لگی دل پہ۔ ھر روز اک نوا غم ھے مگر آنسو کسو کے پونچھے ھیں آستیں آج کیوں تری نم ھے[ا]

أس كے عارض په هے عرق كى بوند یا که بیدار گل په شبنم هے

آنکھ، اُس پری سے کیجئے کیا اب تو جا لگی چه تا کوئی بات هے پهر **یه بلا لگی** اس لب په ديکهځے مسى و پان کى دهوي شام و شفق ان آنکهون مین کب خوش نما لکی گولی تھی یا خدنگ تھي ظائم تری نگاہ چُهتّتے هي دل کو تور کليجه ميں آ لکي کس طرح حال دل کہوں اُس کل سے باغ میں پھرتی هے اُس کے ساتھ, تو هردم صبا لگی اِس درد دل کا پوچهئے کس سے علاج جا ایننی سی کرچکے یه نه کوئی دوا ل**کی** آیا جو مهربال هو ستمگر تو اِس طرف کس رقت کی نه جانئے تجھ کو دعا لگی یہ دست رس کسے کہ کرے اُس کو [۲] دست بوس سو منتوں سے پاؤں میں اس کے حنا لگی میں کیا کیا کہ محجم کو نکالے ہے وہ صنم اے اهل بزم کوئی تو بولو خدا لگی اتنا تو وہ نہیں ھے کہ بیدار دینچے دل کیا جانے پیاری اس کی تجھے کیا ادا لگی

<sup>[</sup>۱]-آسنيس آج آپ کي نم هے -[۲] -اس سے -

تک ایک سامنے آ تو بھی باغ میں گل کے کہ ہے فرور نزاکت دماغ میں گل کے گيا جو وه مه أنسريس عذار كلشي ميس نه منه یه نور رها کچه چراغ میں گل کے اگر چلی هے تو يوں چل كة پات بهى نة هلے خلل مباد صبا هو فراغ میں کل کے چمن میں حسن نے کس کے یہ تیغ رانی کی که پرزے اُر گئے یکلخت باغ میں گلع کے نکر بہار میں بلبل کو قید اے صیاد که مثل شمع جلے کی وہ داغ میں کل کے عجب مزة هـ كه پيتے هيں نونهال چس سبوئے فلچہ سے بھر مے ایاغ میں گل کے گئی بهار چسن ' آ گئی خان بیدار که عندلیب پهرے هے سراغ میں گل کے رمز و ایما و اشارات چلی جساتی هے چھیر کی هم سے وهی بات چلی جاتی هے كيا هـ ولا مجهم سے بھى فوماؤ كديد جس كے لئے شکوہ آمیز حکایات چلی جاتی ہے قصه کوتاه کرو جانے دو اس ذکر کو اب يوں هي ان باتوں ميں يه رات چلي جاتي هے هو چکا موسم باران تو کب کا لیکن اشک کی اپنے تو برسات چلی جاتی ہے حلقة زلف ميں مو كى بهى نهيں گنجائس دل کے لینے کی وہی باس [1] چلی جاتی ہے ایک مجھ سے هی اسے کہئے تو ه کیے خلقی

ررته اوروں کی مدارات چلی جاتی ہے ربط جو چاہئے بیدار سو اس سے معلوم مگر انفا کہ ملاقات چلی جاتی ہے

<sup>[</sup>۱]-کهات .

تيغ حسن آبدار رکھتا ہے۔ ایک دو دن میں مار رکھتا ہے سنگ و آهن هين جس کے آگے مرم وه دل سخت يار رکهتا هے کیاھ وہ صاف کھ کہ میں بھی سنوں کیوں تو مجھ سے غبار رکھتا ھے تجهم کو میں چهور اور کو چاهوں اس کو تو اعتبار رکھتا ہے ؟

مے کشی کس کے ساتھ کی بیدار آج جس کا خمار رکھتا ھے

مهرِ خوبان خانه افروزِ دل افسردہ هے شعله آبِ زندگانيِ چراغِ موده هے مرغ دال تيري نگه كا هو چكاً اب تو شكار جا کہاں سکتا ہے یاں سے صید ِ ناوک خوردہ ہے ھے بہار رنگ و بوے تازہ روے خصم جاں سالم آفات حوادث سے کُلِّ پڑمردہ ہے جأن و أيسال دينودل جو تها بساط اينا ديا اور کیا چاھے ہے تو مجھ سے جو اب آزردہ ہے اے شمِ اقلیمِ خـوبی تـا سرِ فروازہ آ نذر کو بیدار تیری جاں بکف آوردہ هے

خورشید تیرے سامنے آکر نه جل سکے حيرت زدة هو جون مة نخشب نة هل سكي اے هم دم اور ذکر خوه آتا نهیں سجھے کچھ اس کی بات کھ کہ مراجی بہل سکے روشن دلی حصول أسے هو كة مثل شبع سوز و گداز عشق میں گھل گھل کے جل سکے اس سخت دل کو کیا کرے نوم آد آنشیں آتش سے کوئی بات ھے پتھر پکھل سکے آنے سے تیرے کچھہ تو ہوا ہوں بحال میں اتنا تو بیتههٔ یار که جی تک بهل سکے .

عشق اُس پری کا یارو مرے دل[ا]کے ساتھ ہے
یہ وہ بلا نہیں کہ کسی سے جو تل سکے
وہ ناتواں طبیب سے کیا حالِ دل کہ
جس کی کہ آہ بھی نہ جگر سے نکل سکے
بھدار اِس زمین میں یوں چاھتا ہے دل [۲]
کھم اور بھی غزل اگر ایسی ھی تھل سکے

کوچه سے تیری زلف کے دل کیونکہ چل سکے مشکل ہے اِس طلسم میں آ پھر نکل سکے اپنے تو اختیار سے اب جا چکا ہے دل توہی اگر سنبھالے تو شاید سنبھل سکے

آنکھیں دکھا کے دل کو مرے چھین لے گیا اُس مقت بر سے کیا کروںجو بس نھچل سکے

ناصمے بھلا ہے کچھھ بھی نصیحت سے فائدہ وہ بات کھھ کہ جس سے مرا جی بہل سکے

اس کی گلی سے هم کو اُتهانا مصال هے جو نقص یا که بیتھے وہ هرگز نه هل سکے

حيران هون كس طرح كهون احوال دل أسے

جس کے حضور بات نہ منہ سے نکل سکے بیدار مثلِ آئینہ دیکھہ اس کو بھر نگاہ جو آپ سے گیا ھو وہ پھر کیا سنبھل سکے

حسن سرشار ترا داروے بھہوشی ہے ھوش میں کون ہے کسکو سرِ مینوشی ہے کچھ اگر یے ادبی ہوے تو معذور رکھو صحبت میکشی و عالم بیہوشی ہے جوں ہالل آیسے یکسر میں ہوا ہوں خالی تجھ، سے اے مہرلقا شوق ہم آغوشی ہے

<sup>[</sup>۱]--جی -

<sup>[</sup>۲]-جي -

بانگ کل باعث گردن شکنی هے کل کی غنچہ سالم ہے کہ جبتک اوسے خاموشی ہے سر چڑھا جائے ھے اے زلف کسو کی تو مگر اوس پري رو سے تجھے آج جو سرگوشی ہے آب هو جائے هے اوس تيغي نگه کے آگے گرچه آئینه کی [۱] جوهر سے زرہ پوشی هے عمر غفلت هي مين بيدار چلي جاتي ه یاد ہے جسکی فرض اوس سے فراموشی ہے

خبرشید شرم سے تربے آگے نئہ آسکے کیا تاب آئینہ جو تجھے منھ دکھا سکے اپدا تو کام یاں تو کوئی دم میں ہے تمام اے جذب عشق جلد أسے لا جو لاسكے دھوتا ھے میرے خون کو دامن سے تو عبث یم رنگ وه نهیں جسے پانی چهوا سکے هاله تو کرسکا نه رخ ماه حکو نهاس کیونکر نقاب مکهریکو تیرے چھپا سکے بیدار کیونکم آتمنِ دل اشک سے بجھے ظاهر کی آگ هوئے تو پانی بجها سکے

# رباعي [۴]

کوئی دم که<del>ز</del>ا جو تو لبِ دریا په ره سکے هـ چائے آب آئنے یکسر نه به سکے

وہ توهی هے که چی میں جو کچھ آرے سو کھے ورثه متجال کسکی مجهه بات کهه سکه.

<sup>- 26 - [1]</sup> 

<sup>[</sup>۲] - یت اشعار بھی شاید متفرقات میں شہار کئے جانے کے قابل ھیں ، کیونکد ریاعی کے اوزان میں نہیں آتے ، مرتب ،

هيوان بيدار

زباعي

عاشق تو اپئی جان سے بھی ھاتھ دھو سکے دامن پکر کے چھوڑے ترا یہ نہ ھو سکے

همچشمِ ابر دیدهٔ تر یسوں تو هسو سکے اتنا نه هو غبسار غم دل که دهو سکے

رباعي

صبا کوچہ میں تدرے اس لئے هر صبح آتی هے که تدری بوسے جا گلشن، میں پھولوں کو بساتی هے

بچشم اشک و به اب آه و بدل درد و غم دوری تری الفت مجھے اے بیوفا کیا کیا دکھاتی ہے

وباعى

رشتهٔ دوستی اوروں سے جو چاھوں توتے پر کوئی بات ہے تجھ سے میری الفت چھوتے

مجهد کو هرروز یه هی خوف هے اے طفل مزاج شیشنه دل نه کهیں هاتهم سے تیرے توتے

رباعي

کچھ بھی یاں جسکے تلیں عاقبت اندیشی ھے تسرک اسبساب جسہان و سسر درویشی ھے

یاد میں ارس مؤلا یار کی کیا ہے کہ نہیں جان خسراشی و جگر کاری و داریشی ہے

وباعى

تسرے هی رو سے یہ شمعِ نگه افروخته هے رشتهٔ دید سے اوروں کی نظسر دوختسه هے

نذر میں ارس شم خوباں کی کروں کیا بیدار دل هے سو داغ هے جان هے سو غم اندوخته هے درنعت أنعضرت صلى الله عليه وسلم

بهیجو اس شاه در درود و سالم که هے فخر جهاں و خدر انام هادم كفر و باني إسلام سهدالنبهاد محد أنام

صبيح رويش زوالضحتى أوضع منشرح صدرش از الم نشرح

هـادي گمرهانِ به کردار شافعِ ب**ند**گانِ عصهان <sup>کا</sup>ر حامي دين قاتلِ كفار سرورِ خلق احدهِ مختار

نقد يثرب سلالة بطحى أمي لوح خوان ما اوحى

نه هوا تها وجود لوح و قلم آنه مصور تهی صورت آدم اولِ فسكر موجد عسالم خساتم انبهاء شفيع امم

قائدالنفلق بالهديل والعون شاه لولاك ما خلقت الكون

ھیں جو ارض و سما و مافیہا وہ ھوا باعث اون کے ھونے کا ھوویس گر آکے جمع سو اعدا اس حبیبِ خدا کو خوف ہے کیا

جعبة تير مارميت كفش

چشم تنگ سیه دلان هدفس

اس سوا اور کچھ نه تها مقصود که رهے آنکھوں آگے حق موجود چشمِ مشتاق جلوه گاهِ شهود کیون نه هون ناظر جمال ودود کیمرم مشتاق حکو مازاغ سرمهٔ بصرش

ماطغی و مف پاکی نظوش

مظهر خاص باك ذات احد مقبل لم يلد ولم يدولد واقف رمز راز هائی صد لقب برگرنده اش احدد

ياية ارتقاش أثم دني ذررة اعتلش

قرب معراج یوں تو سب کو هوا پر نام والا مرتبة جو اس کو دیا پھر کے واں سے جو ھر ندی سے ملا دیکھتے ھی أسے یہ سب نے کہا يانبي الله اسلام عليك انماالفوز والفالح لسديك

جن رانسان کیا ملائک و حـرد کولا و اشجار کیا وحوش و طیور ارس کی مداحی سبکو هے منظور پر نه اس میں کسو کا هے مقدور وصفِ خاتی کسے که قران است خلق را نعت اوچه امکان است

مدح اُستساد شاعدران جهال سب هوئے اس میں عاجز و حیرال مجھ سے کیا هوئے وصف اس کا بیال هو جدو ممدوح حضرت سبتھال لا جرم معترف به عجز و قصور

می فریسم تحیتی از دور

مسورد وحسى مسصدر اعسجاز طسائر قسدس لا مكان يسرواز كمبة مدعسائه اهل نيساز مين گدا وه شمّ غريب نواز لستاهدي سويالصلواة اليم يا مغيض الوجود صل عليم

حسنِ یوسف تو واقعی تھا خوب که هوا نورِ دیدہ یعقوب تو هے پر ساری خلق کا مطلوب اور حق نے کیا تجھے محبوب اے دل و دیدہ خاک نعلیں است رشتۂ جاں شراک نعلیں است

خلق کے واسطے هے تيري ذات کےعبة امن قبلة حاجات حشر کے روز تا که پاؤں نجات متوقع هےوں اے کريمِ نجات لب به جنبال پئے شفاعت من من منکر در گنالا و طاعت من

نفسِ شیطاں نے دبی مجھے بالا کلِ َولائی گناہ میں ڈالا کون میرا ناکلنے والا تجه سوا یہانسے اے شڈ والا رحم کی برمن و فقیری من دست دہ بہر دستگیری من

ھے یہ دنیا تمام آفت گاہ نظر آتی نہیں ھے جائے پناہ جز ترے در کے یا رسول اللہ سخت مضطر ھوں حسبتاً للہ سویم افکن ز مرحمت نظرے بیاز کن بر ر رخم ز لطف درے

مرتفی شهر بهشهٔ قدرت نافع دین و قاطع بدعت فساطمهٔ زیبِ حجلهٔ عسزت گوهر درج عصمت و عفت آن مشرف به لحمک لحمی

و، س آیین معموز به بضعته منی

آل و اولاد و سیدالثقلین راهتِ قلب و قسرةالعینین سرور بدرگ و سیدالثقلین هر دو مصبوبِ خالقِ دارین سرور بدرگ و خالقِ دارین مدق و فاق

بُغضِ ايشان نشانِ كفر و نفاق

زيدن عبداد باقدر و جعفو عدالمان عداوم پيدغمبر خدسروان ولايدت حديد وارقدان شدهدادت اكدر قرب شال پايهٔ علو و جلال

بُعد شال ماية غنود و ضلال

مـوســـي کاظــم امــام رضـا مهـر و مــاه سههر محبد وعلا شه دنیا و دین نقی که هوا مستفید آس سے نام جود و سخا بر نکو سیر تال و بد کارال

دست او ابر موهبت باران

ذات باک نقی هے فخر زمین متصف عسکری به خُلق حسن سایهٔ للطف ابسرو ذوالین مهدی دیں محمد ابن حسن هست ازان معتبر بلند آئیں

که گذشتند ز ارج علیین

نائب دین احسد مختار هیں یہ جسلہ ائمهٔ اطلبار کچھ کہے کوئی اسمیں هوں ناچار اعتقاد اپنا هے یہ هی بیدار دور آلِ دیم

دشدي خصم بد شال ويم

اهـــلِ تحقیق جامی مقبول کهه کیا هے یه نکتهٔ معقول کر بود رفض حبِ آلِ رسول با تــولا بــخانــدان بـــرل

کیش من رفض و دین من رفض است رفع من رفض و ما بقی شفض|ست

# ديگر

امير عرب شاف يثرب مقام امام رسل صدر بيتالحرام معزز مشرف باوصاف تام عليةالصلواة---عليةالسلام شفيع مطاع ندي و كريم

تسميح معدم دورو قسيم جسيم نسيم و سيم

ملائک سپه شاه گردون مسیر پناه خلائق بنوب سـریر باسرار مکتــوم روشن ضمیر بشمشیر اســلم آفاق گیر کـریمالسجایـا جمیلالشیم نبیالـورایــا شفـیعالامم

اگرچه مقرب رسل هیں سبهی په تجه، کو تقرب هے کچه، اور هی تو پهونچا جهال وال نه پهونچا کوئی تري ذات عالی هے ولا یا نبی خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد

زمیں بوس قدر تو جبریل کرد

پیسبر کے ماندہ وہ پاک ذات مقدس مطهر معلی صفات اگر چاھے مردہ کو بنخشے حیات کرے دم میں وا عقدہ مشکلات علے ولی شهر پررداردار

سية دار ديس شاع دلدل سوار

گنة ميرے گو هيں عقوبت قريں سزاوار رحمت هيں پر مجرميں كہيں هيں تجهے اكرمالاكرميں ترے لطف سے كچھ تعجب نہيں خدايا بحق نبى فاطمة كة بر قول أيمان كذم خاتمة

حسن سرور لشکر اولیا حسین ابنی حیدر شهر انقیا فلم اُن کا هوں میں برا یا بھلا وسیله هے میرا یهی اے خدا اگر دعوتم رد کئی در قبول من و دست و دامان آل رسول

عمل نامة ميرا هے گرچة سياة ولے كيا هے بيدار خوف گذاة محمد، سا هے شافع ديں بناه حبيب خدا مغفرت دست گاه

نباند بعصیان کسے در گرو که دارد چنین سید پیشرو

# ماقهس

فقط ہے جاکے نہ سر راس کوہ سے مارا کہ پھرتے دشت میں گذرا ہے روز بھی سارا

کرم سے سرو نے قمری ھی کو نہ ہو میں لیا چمن میں گل نے بھی بلدل کو ملکے شاہ کیا

یہی ہے مجھ کو تاسف کوٹی تو پوچھو جا شکر فروش کہ عمرش دراز باد چرا تفقدے نکند طوطی شکر خارا

کها هے حق نے تجهے اهلِ جالا و صاحبِ بخت نه چاهئے تجهے طبعِ درشت و وضعِ کرخت

شفیق و لطف نما هو نه کو تو دل کو سخت بشکر صحبت احباب و آشنائی بخت

بیاد آر غریبان دشت پیمارا

قنس میں فم کے ھے بلبل کو تیری یاد اے گل خزان هجر تو حد سے هوی زیاد اے گل

بہارِ وصل سے اب تک کیا نہ شاہ اے گل غرور حسن اجازت مکر نداد اے گل

كه پرسشے به كنى عندليپ شيدارا

دکهائے لاکھ، بنا کر تو ولف و خال اگر شکار وہ تھاں آکے

نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی طرح مگر بحسین خلق تواں کسرد صید اهلِ نظر

بدام دانه بگیرند مرغ دانا را

اگر ، زمانے کی تجھ سے موافقت آئی تسری مراد په گسردان هے چرخ میذائی گه نشاط و شب عیش و مجلس آرائی چه با حبیب نشینی و باده پیسائی

بیاد آر حریفان باده پیمارا

تو وہ ھے تارہ گلِ روضۂ شہادت غیب کہ جسکو دیکھ، چمن میں گلوں نے پھاڑی جیب

هے واقعی نهیں کچھ اسمیں خار شبه و ریب جو ایس قدر نه تواں گفت در جمال تو غیب

كة خال مهرو وفا نيست روئے زيبارا

حصول عشق بتاں جز فم جدائی نیست اُمید مهر و وفا فیر بے وفائی نیست

جزا ز اهل محبت سر صفائی نیست ندانم ازچه سبب رنگ آشنائی نیست سپی قدان و سیه چشم ماه سیمارا

زمين فكر هي بيدار رُفتهُ حافظ كران بها هي دُر شعرِ سُفتهُ حافظ

غزل سرا هو جـو طبع شکفتهٔ حافظ بر آسمال چه عجب گر زگفتهٔ حافظ سماع زهره برتص آورد مسیحارا

مخهس

نه پوچه مجه سے کچه ایدل تو ماجرائے فراق که یو برا هی مرض درد بدوائے فراق

خدا نخواسته هو كوئى آشنائے فراق كسے مباد چو من خسته مبتلائے فراق

كه عمر من همة بكذشت در باللي فراق

همارے نام کو کیا پوچهتے هو اے یاراں خراب حال و پریشان و بیکس و حیراں اسیر خسته و دیوانه بندهٔ جسانان فریب عاشق بیدل فقیر سر گردان کشیده محنت ایام و دافهائے فراق

> نه جانتا تها تجهے میں دل اس قدر نامرد که اس کے هجرمیں کهینچے ایسی آهیں سرد

هوا هے مجهه کو نه تنها نصیب هجر کا درد کدام سینه که دروے فراق رخنه نه کرد

كدام دل كه شد ايمن زداغهائم فراق

تمام عیص کا اسباب هوگیا برهم کہاں هے یار جو اس کو سناؤں اپنا غم

نہیں ہے غم کے سوا کوئی مونس و همدم کنجا روم چه کنم حال دل کسرا گلویم

که داد من بستاند دهد سزائے نراق

ترے فراق کے اے شوخ بے وفا ھر دم میں لاعلاجی سے سہتا ھوں اتنے جور و ستم

جو دسترس ہو مری ترے خاکیا کی قسم فراق را بفراق تو مبتلا سازم

چنانكه كه خون بچكانم زديدهائي فراق

مرے ستانے سے اے عشق آ تو هاته، اُتّها وصال اگر نهیں مسکن تو هجر بھی نه دکھا

بهلا تو آپ هی انصاف کر زیهر خدا من از کنجا و فراق از کنجا و فم ز کنجا

مگر بزاد موا مادر از برائے فراق

گیا ہے جب سے تو اے رشک نو بہار ارم چس میں دل کے ہے تاراجی خزان الم

ترے فراق سے کھینچے ہے بس که جور و ستم ا اگر بدست من اُفتد فراق را به کشم

بنه آب دیده دهم باز خونبهائے فراق

نه میں هی هجر میں روتا هوں دوستان شبوروز رهے هے دیدهٔ بیدار خرن فشان شب و روز

جرس کی طرح جو کرتا هے دال فغال شب و روز ازیں سبب من و حافظ چو بیدلال شب و روز چو بلبل سحمری می زنم نوائے فراق

# مهنتهس

جو باتیں اوروں سے وہ ہم سے گفتگو معلوم جو عزت آس کی ہے سو ہم کو آبرو معلوم

کہاں وہ دن کہ وہ اخلاص پہر کے هو معلوم اب اس طرف تری دل گرمی شعلہ رو معلوم تھاکسیچوھوںگےھمسے وو معلوم

کہاں ہے تجھہ کو سر دوستی رکھے ہے بیر وگرنٹ کافے کو کرتا رقیب ساتھ تو سیر

ھزار گر تو تسم کھاوے میں نہ مانوں بخیر بخیر بہری ہے دل میں ترے اس قدر مصبت غیر کہ جانہیں مرےکیئے کومہر تومعلوم

مرض شلاسی کا دعوی نه کر تو چپکاره نهیں هے سننے کی طاقت بس اب زیادہ نهکهه

تری دوا سے نجاوےگا درد عشق ھے یہ طبیب اُتھ مری بالیں سے دے اجل کو جگہ دوا مری والبشریتی ہے سو معلوم

گدا سے شاہ تلک ھیں مطیع اور منتان قبول کرتے ھیں سو جیسے سب توے ارشاد

جو کنچھ کئے ھیں ستم تونے او جفا ایجان سنے سنے ھے کون کروں کس کے آگے جا فریاد جوروتجھےھےدیامیں سومجھکورومعلوم

سحر کو کھولے جو شانہ سے موٹے علیر بار جدھر کو گذرے شمیم اس کی لے نسیم بہار

اودهر هو موهم راحت برائے هر افكار غلط هے زلف كو تيرى كهوں جو مشك تتار

سیاه فام تو وه هے پر ایسی بو معلوم

غبار هوکے صبا ساتھ میں پھرا هر سو هزار باغ میں گذرا که پاؤں تیری بو

فرضکہ تجھ، تڈھن پہونچا نہ مھی تو آہ کبھو عبث عبث هے مہر کی نت ارتھ تلاش فرے کو

هے وصل دور ترامیری جستجو معلوم

اگرچه هے وہ جفا پیشه و ستم اپیجاد هزار جور کئے اس نے میں نه کی نویاد

پر اسکے اتنی هی لطف و کرم سے هوں میں شاد گلت میں فیر کے مہری وفا کر و تو یاد

سو فائبا ته کبهر ارس کے رو درو معلوم

نہیں ہے زور منعسس کا یا نہیں کہتے اگر کہیں بھی تو بیدار سا نہیں کہتے

قصیده و غزل و قطعه کیا نهیس کهتے سخن تو یار بهی سودا برا نهیس کهتے والے جو چاهیںیه اندازگفتگومعلوم

سخيس

کدھر تو خدا جانے اے ماہ رو ھے تسرے دیکھنے کی مجھے آرزو ھے

نه کچھ یه تلاش آج هی کوبهکو <u>هے</u> مرا جي <u>ه</u> جب تک تری جستجو <u>هے</u>

زبال جب تلک هے يه هي گنتگو هے

نه دنیا کا طالب نه مشتاق عقبا دل ایم کو میں سب طرف سے اُتھایا

نہیں اس سوا اور مقصود اپنا تمنا ھے تیری اگر ھے تمنا

تيري آرزر هے اگر آرزر هے

یة ولا بزم هے جس میں درویش و سلطاں موئے هیں هزاروں هی با خاک یکساں

بس اے یار رہ کوئی دم اور بھی یاں غنیمت ھے یہ دیست وا دیست یاراں

جهاں آنکھة م**ن**دگئی نة م**ي**ں هے نه توهے

جو یک مہرے نہیں وہ میرے پاس آتا قیامت میرے جی پہ ہوتی ہے برپا

اگر عشق ایسا هی اس سے رہےگا خدا جانے کیا هوگا انجام اس کا

میں بے صبر اتنا عوں وہ تندخو ھے

کوئی والی ملک و دولت هے جگ میں کوئی طالب دین و ملت هے جگ میں

کوئی اهل علم و فضیلت هے جگ میں کسو کو کسی طرح عزت هے جگ میں

منجهے اپنے رونے ھی سے آبرو ہے

نه هرجیو تو اے دل خریدار دنیا۔ که ناکام هی هے طلب کار دنیا۔

غرض لاله و گل سے تا خار دنیا کیا سور سب هم نے گلزار دنیا

کل دوستی میں عجب رنگ و ہو

کیا سیر عالم کا میں۔۔۔ نے سراسر رخے روشن اس کے سے دیکھا مقور

هوا مثل بیدار میں محو دلیر نظر میرے دل کی پری درد کس پر جدهر دیکھتا ہے وهی رو برو ہے مخهس

سامنے وہ مہ لقا جب آ گیا جلوہ حیرت فزا دکھاڈ گیا

پہر نہ آیا اس طرف ایسا گیا سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا

بس هجوم ياس جي گهبرا گيا

بر نه آئی تجه سے عاشق کی مراد تونے اے ظالم کسی کی دی

کیا ستم اس سے کوئی ہوگا زیاد پی گئی کتنوں کے لوہو تیری یاد

غم ترا كتنے كليجے كها كيا

ماه رودًی دلبر کم التفات آ گدی حیرت مجھے دیکھ، اس کو رات

میرے اُوپر وال جو گذری واردات میں توکچھ ظاہر نه کی تھیدل کی بات

پر مري نظروں کے تھب سے پاکیا

خوب رو رکھتے ھیں سب ناز و ادا دل کو لے جاتے ھیں عاشق کو لبھا

توھی بتلا اب ھییں اے بھوفا تجھ سے کچھ دیکھا نہ ھم نے جز جفا

پروه کیا کچه تها که جی کو بها گیا

مہر خوباں کب کي تھی جی سے پھري جاں نہ تھی بیدار ساں غم میں گھری

برق عشق آ پھر مرے دل پر گری کھل نہیں سکتی ھیں درد آنکھیں مری

جي ميں يہ كسكا تصور آگيا۔

#### مخيس

میخانهٔ عشق میں گزر کر پی بادۂ شوق جام بھر کر

کهتا نه یهی هوں چشم تر کر یے شغل نه زندگی بسر کر - ت. ع

گر اشک نهیس تو آه سر کر

یاں چھور کے شاھی و رزیری کرتے ھیں جو مرد ھیں فقیری

رکھتا ھے تو خواھش امیری دے طول امل نھ وقت پیری

شب تهوري هے قصم منختصر كر

آئے تھے سنجھ کے باغ اس جا آتشکدہ تہا یہ یہ نا جانا

چشم عبرت سے اب جو دیکھا یہ دھر ھے کار گاہ میڈا

جو پاؤں رکھے تو یاں سو در کر

کہتے ھیں یہ عارفان کامل دنیا ھے گشت کاہ ایدل

کرتا هے جو کچھ سو کرلے حاصل فوصت هے غلیمت آج عائل

جو هوسکے نفع یا ضور کر

ناکام کئے هزاری سابد هرچند که ته حرم میں ساجد

اس رہ میں اگر تو ھے متجاھد کعبے کا ڈگر تو ھے یہ زاھد

بن جائے تو آپ سے سفر کر

صہبائے فقا جنھوں نے پی تھی تحقیق یہ بات ان سے کی تھی آخر ديکهي جو کچه سٺي تهي كنچه طرفة مرض هي زندگي تهي اس سے جو کوئی جیا تو مرکر

> سینہ سے نکل کے هر سحصر گاہ پہنچی ماھی سے تا سر ماہ

حالت سے مری نہیں تو آگاہ تورًا تو مرا جگر پر اے آہ کچھ آس کے بھیدل میں تو اثر کر

> فافل هے تو حال سے همارے لوگ آئیں ھیں دیکھنے کو سارے

كفاري رکھر ا حسن آدائش کیا دیکھے ہے آئیڈہ کو ییارے ایدهر بهی تک ایکدم نظر کر

> اکلے گئے چھور کر نا اے دل کام آئے یہ بام و در نہ اے دل

بیدار کی ریس کر نه اے دل تعمیر پہ گھر کی مر نہ اے دل قائم کی طرح دلوں میں گھر کر

#### ستفيس

خجالت اوسكو عزيزو نه دو هوا سو هوا وه سر گذشت بیال مت کرو هوا سو هوا

خدا کے واسطے اب چپ رہو ہوا سو ہوا جو گذری معجه، یه مت آس سے کہو ہوا سو ہوا

بلاکشان محبت په چو هوا سو هوا

کیا ہے میرے تئیں قائل نونے بے تقصیر کر اب میان میں جلدی سے خونچکان شمشیر

نہیں ہے خوب جو اسطرح تو کھڑا ہے دلیر میادا ہو کوئی ظالم ترا گریباں گیر مرے لہو کو تو دامن سے دھوھوا سو ھوا

رھو گی اشک فشاں یونہیں تم گر اے آنکھو تو باؤ گی میری بینائی یکسر اے آنکھو

نگاہ رحم سے دیکھو تو جھک کر اے آنکھو یہ کون حال ہے احوال دل پر اے آنکھو نہ یھوت یے اتنا بھو ہوا سو ہوا

> چھپا نه منه کو تو اے مه شب سیه سے مری قسم هے مهر کی تجکو نه جا جگھ سے مری

ھوا جو اسقدر آزردہ یک نگہ سے مری خدا کے واسطے آ در گذر گنہ سے مری نہ ہوگا یہر کبھو اے تندخو ھوا سو ھوا

نپوچه، عشق میں بیدار پر جو کچه، گذرا هر ایک کوچه و بازار میں هوا سو هوا

نه صبر تاب نه طاقت نه عقل هوش رها دیا أسے دل و دیس آب یه جان هے سودا پہر آگے دیکھٹے جو هو سو هو هوا سوا

اے مرے دل کے خریدار خدا کو سونیا لشکر حسن کے سردار خدا کو سونیا

پھر شتاب آئیو دلدار خدا کو سونیا دلبر شوخ ستمکار خدا کو سونیا ابتو جانا ہے تو اے یار خدا کو سونیا

> آئی پرواز کناں کل کی ھوس میں بلبل دیکھنے پائی نہ پھر ابکی برس میں بلبل

آہ جب آگئی صیاد کے بس میں بلبل کہتی گلشن سے گئی روتی قفس میں بلبل اے بہار گل گلزار خدا کو سونیا

جب هوئی گوش زد خلق حکایت میری چشم پر آب هوا سنکے حقیقت میري

ایک دن اُسلم هی کی آکے عیادت مهري وقت رخصت کے کہا دیکھ کے حالت میری

اے مری چشم کے بیمار خدا کو سونیا

هر طرف کهیدچکے شمشیر تو جهمکانا هے بانکین کوچه و بازار میں دکهانا هے

پاس ميرے جو بلانا هوں نهيس آتا هے نشة حسن ميں سرشار چلا جاتا هے

تجکو اے دلبر خونخوار خدا کو سونیا

من تابال نے موے خواب سے اُرتھ وقت سحر کرکے تزئیوں جمال آئیڈہ رکھ پیش نظر

عزم جانے کا کیا گھر سے مرے ایے گھر پہر کے جاتے ہوئے م<sub>غ</sub>ری ہی زبانی سُن کر

کہ گیا هم سے بھی بیدار خدا کو سونیا

دل داده و جان باخته عشاق و شیدا یکطرف آشفته و حیرت زده هر گبرو ترسا یکطرف

خیل پری رخسار کان محو تماشا یکطرف دی مست می رفتی بتال رو کرده ازما یکطرف

افكنده كاكل يكطرف زلف چليپا يكطرف

تیری سواری کی خبر سنتے هی اے آرأم جاں دورے هیں پائے شوقسے گھرسے نکل اهل جہاں

کیاطفل کیاپیر وجوال کہتے ھیں یہدیکھومیاں سلطان خوبال می رود ھر سو ھجوم عاشقان

چابک سواران یکطرف مسکین گداها یکطرف

کر چاک دست عشق سے اپنا گریباں سر بسر قشقه کشیده بر جبیس زنار افکنده به بر بیگها هے تیری راہ میں دنیا و دین سے بیشبر تا بر رخ زیبائے تو افتادہ زاهد را نظر تسبیم زهدش یکطرف مائدہ مصلا یکطرف

> تو قتل کر تکوے مرے چاھے که پھینکے جا بجا راضی هر میں بہی دلسے ابگراسیس ہے تیری رضا

لیکن ترے کوچہ سےمیں هرگز نہیں هریا جدا در چار حد کوئے خود افتادہ بینی بندہ را تن یکطرف جان یکطرف سریکطرف یا یکطرف

ه آج تو دربار میں کچھ اور اس کو بندوبست نکلا هے تخت ناز پر لے شیشه و ساغر بدست

بیدار تونے بھی سنا کہتے ھیں وہ سلطان مست بیچارہ خسروخستمراخوں ریختن فرمون است

خلق المنت یک طرف آل شوع تنها یکطرف

مىتىنىس

پوچھے ہے تو کیا مجھ سے حال دل شیدائی تجھه گیسوئے مشکیں کا مدت سے ہے سودائی

نے طاقت درری ہے نے صدر و شکیبائی اے بسادشہ خسوباں داد از غم تنہائی دل ہو تحویاں داد از غم تنہائی دل ہو تحویان آمد و وقت اُست کہ باز آئی

ھوں تھرے فلاموں میں جانے ہے۔ مجھے عالم جو مدح مری لب سے نکلے نہیں حرف دم

خدمت میں ترے حاضر رہتاھوں میں جو هردم در دائے۔ فرماں بسا نقطة تسلیم لطف انچہ تو اندیشے حکم انچہ تو فرمائی

هے ختم تیرے رو پر گلشن میں گل اندامی جن روزوں که تو یاں تها تهی روز خوش ایامی تجهم عشق میں نے مجه، کو هر طرح دل آرامی اے درد تاوام درماں بسر بستر ناکامی وے یاد تو ام مونس در گوشهٔ تنہائی

اے مایۂ صد راحت تجھ بن ہے نہایت درد ھر دم تپ دوري سے کھینچوں ھوں میں آۃ سرد

اُتّها هو توگرتا هو اب ضعف سے مثل کرد مشتاتی و مهجوری دور از تو جنابم کرد گر دست نخواهد شد دامان شکیبائی

بیدار نمط دائم کهینچے تها الم یے حدد مدت میں یہ روز وصل آیا هے بجد و کد

ولا دیکھ کہ آتا ہے گل روے صلوبر قد حافظ شب هجراں شد بوئی خوش باز آمد

شادیت مدارکباد اے عاشق شیدائی

#### متخهس

ز پائی تا بسر اے مہ تو مایہ نوري رسد چگونہ بساق تو شدم کافوري

تو همچو شمس بحسن و جمال مشهوري بديس صفت كه توثى در زمانه معذوري اگر بصورت زيبائى خويش مغرورى

چه خانقان چه مسجد چه میکده چه حرم وه کون جا هے که جسمیں رکھا نه میں نے قدم

پهرا چهار طرف تيري جستجو ميں صدم دلم چو آئيده صورت پرست شد چه کدم بهر طرف که نظر ميکنم تو منظوري

زبان صدق سے کہتا ہوں جان تدری قسم ترے خیال سے قارغ نہیں ہوں میں یکدم میں کی ہے شکل تري لوح دل په اپني رقم من ارچه دورم و پیوسته در حضور توام

تو در حضوري و فرسنگها ز من دوری

ترے جو عشق میں بیدار کا نہ تھا ڈانی جب اُسکے مرنے سے آئی نہ چین بہ پیشانی

پهر اتفا سوز کهوں کیا میں تجھ سے اے جانی ترا که شوق عزیزاں نسوخت چوں دانی که چیست بر دال خسرو ز داغ مهجوری

## رباعي

خورشید سپهر دیس رسول الثقلین هیس أن كے على و فاطمة نور دو عین

فسانوس نبسوت و ولایت کے بیچے مانند دو شمع جلوہ گر ھیں حسنین

#### وباعي

کیا شرح کروں میں اُن کا وصف بیصد مداح جنهوں کا هو خدا و احمد

ھے کس کی زیان ناطق ایسی جو کہے تعسریف دوازدہ امسام امجد

#### وباعي

بیدار میں هر چند که رکهتا هوں گناه لیکن هے أمید كرم حضرت شاه

روز محشر کو مجھ سے عاصی لاکھوں کہنے سے اُنھوں کے بخش دے کا اللہ رباعي

سلطان کــریمان هـ علی اکــرم سائل کو نماز بیچ بخشی خانم

مولائے کویم جس کا هوئے ایسا کب اس کو هو اختیاج دیڈار و درم

وباعى

بیدار جهاں میں هے جو مرد دنیا کهینچے هے همیشه رنج و درد دنیا

چاھے کہ قدم رکھے تو رالا حق میں دامن کو نہ لگنے دیجو گرد دنیا

وباعى

نه خوب نه زشت کا بریکها [1] کیجے اپنے هی شب و روز کا لیکها کیجے

مثل آئیدہ چشم وحدت سے یہاں جو سامنے آرے اس کو دیکھا کینچے

رباعي

هدهوم که خوش چهبوں میں جسکے چهب کی دیکھ آتھ عشق اسکو دلسیں بهپ کی

بیدار اُسی دی سے چشم تصویر صفت سونا تو کیسا نہیں پلک بھی جھپکی

رباعي

رهتا هول برنگ ابر اکثر روتا اور عمر کو اینی درد و غم میں کھوتا

ھے تلجے نیت بھی زندگانی تجھ بن اے کاشکے تجکو میں نہ دیکھا ہوتا

<sup>[</sup>ا]-شكرة شكإيت ورثا دهرنا -

وباعى

گذری یک عمر مجه، کو روتے روتے اور اشک سے داغ غم کو دھوتے دھوتے

بیدار شب فراق هے بسکه دراز مدت هوئی هے سحر کو هوتے هوتے

رباعي

دیکھی هیں تری جفائیں یانعک اے یار یک شمه کروں اگر میں اس کا اظهار

افلب ہے کہ سنتے ہی زباں سے میری هسوگا تو اپنی خو سے آپی بیزار

رباعي

شب سے تا روز بیقراری گذری اور روز سے تا شب آہ و زاری گذری

اس لیل و نهار هجر میں تجهه بن آه مت پوچه جو کچه کهمجه په خواری گذری

رباعي

نے درد کی میری کچھہ خبر هے تجهکو نے آه سے میری کچھہ حدر هے تجھکو

ھے محو تو اے آئینہ رو اپنا ھی بیخود شدگل پہ کب نظر ھے تجھکو

رباعي

دیکھا ہے میں جب سے روئے تاباں تیرا آئینہ نمط ہوا ہوں حیراں تیرا

جاتی هی نهیں شکل میری پهچانی کهینچا هے زیس که درد هجرال تیرا

## وباعى

بیدار مقیم کوئے جاناں هوں میں دیوانهٔ گفتگوئے جاناں هوں میں

هوں چشم مثال آئینہ سر تایا حیران رخ نکوے جاناں هوں میں

# رباعي

بیدار روال هے اشک دریا دریا بتلا که تری هے چشم تر یا دریا

رونے سے ترے تمام خانہ ہے خراب حیراں میں اسمیں ہے کہریا دریا

# ھندستانی اکیت یہی (صوبہ متصدہ) اله آباں کے مطبوعات

ا — از منهٔ وسطی میں هندستان کے معاشرتی اور اقتصادی حالات - از علامہ عبداللہ بن یوسف علی ' ایم - اے ' - ایل ایل - ایم - سی' بی - اے - مجلد ا روپیہ ۲ آنہ - غیر مجلد ا روپیہ ۲ — آردو سروے رپورت— از مولوی سید محمد ضامن علی صاحب ایم - اے - ا روپیہ -

٣ عرب و آهند كے تعلقات - از مولانا سيد سليمان ' ندوى - روپيه ٣ مرانا سيد سليمان ' ندوى - روپيه ٣ مرانا محمد نعيم الرحمان صاحب - ١ ايم - ا

٥ قريب عمل ( قراما ) مترجمة بابو جكت موهن لال صاحب الله ما روال - ٢ رويية -

٧ - كبير صاحب - مرتبة پندت منوهر لال زتشى - ٢ روييه -

٧-قرون وسطئ کا هندستانی تمدن - از رائ بهادر مها مهو اُپادهیا پندت گوری شنکر هیرا چند اوجها 'مترجمهٔ منشی پریم چند -قیمت ۲۲ روپیه -

۸-هندی شاعری - از داکتر اعظم کریوی - قیمت ۲ روپیه - و استرقی زراعت - از خانصاحب مولوی متصد عبدالقیوم صاحب ا

دَپتی دَانْرکتر زراعت - قیست ۲ روپیه -

- ا عالم حیوانی - از بابو برجیش بهادر ' بی - اے ' ایل ایل - بی - ا ا روپیه ۸ آنه -

ا ا ــمعاشیات پر لکچر - از دادر داکر حسین ایم - اے پی ایچ - دی - مجلد ا رویته -

١٤ ــ فلسنة نفس - أو سند ضامر حسير نقير - قيمت متعلد

- ۱۳ مهاراجه رنجیت سلکهه از پروفیسر سینتا رام کوهلی، ایم اے قیست منجله ۲ روپیه ۸ آنه غیر مجله ۲ روپیه -
- ۱۳ جواهر سخن جلد اول مرتبة مولانا كيفي چريا كوتي-قيمت مجلد ٥ روپية غير مجلد ٢ روپية ٨ آنه -
- 10 علم باغباني از مسلار وصى الله خال ايل اے جى يهمت مجلد ٢ روپيه -
- 19 انقلاب روس از کشن پوشاد کول ممبر سرونگس آف اندیا سوسائگی لکهذی - قهست مجلد ۳ روپیه غیر مجلد ۲ روپیه ۸ آنه -
- ۱۷ چند دکهنی پهیلهان از محمد تعیم الرحمان ایم اے ، استاد عربی و فارسی ، اله آباد یونی ورستی قیمت ( روبیه ۲ آنه -
- ۱۸ تاریخ فلسفهٔ سیاسیات از متعمد مجیب ؛ بی اے (اکسن) جامعه ملیا اسلامیه دهلی قیمت مجلد ۲ روییه ۸ آنه فیر مجلد ۲ روییه ـ
- 19 انگریزی عهد میں هندرستان کے تمدن کی تاریخ از علامه عبدالله یرسف علی صاحب تیست مجلد ۲ روپیه غیر مجلد ۳ روپیه ۸ آنه .
- ۴۴ تفسیات فاسده از معتشد ولی الرحمان ؛ ایم اے قیمت مجلد ، ۱ روپیه ۱ مورد ، ۱ آنه غیر مجلد ، روپیه -
  - سول ايجنت كتابستان و العاباد \_

والمساقع اصعر عللي ورسية العاياه - بيدهرست كار تارا جادا هادستاني اكيتيبي الع آياء .